

اردو زبان وادبكا تحقيقي مجله

شماره : ا جنوری تاجون ،۲۰۱۵



شُعبُهُ أُردُو عَلاّمَه اقبال او بِن يونيور سِيِّى، إسلام آباد



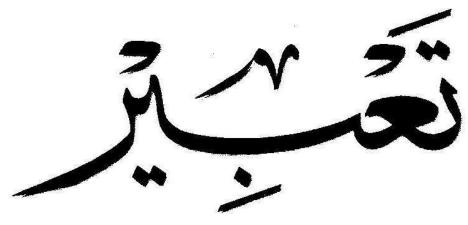

اُردوزبان وادب کا تحقیق محبله مثماره: ا جنوری تاجون ،۲۰۱۵

مدير عُبُدُلعُسُسنريزسُ جِر

شعبَراُردُو شعبَراُردُو عُلامرَ اقبال او بن يونيورسي اسلام آباد

مىرىپرستِ اعلىٰ دُاكٹرشاہدصدیقی ،وائس چانسلر

\*

محبلس ادارت ڈاکٹرظفرحسین ظفر ڈاکٹرنورین ترکیم بابر ڈاکٹرارشدمحود ناشاد ڈاکٹراشدمحمود ناشاد

**(4)** 

مجلسِ مشاورت [اسائے گرای الف بائی تر تیب سے]

بين الاقوامي

قو می

ڈاکٹرٹی۔آ درینا (مقبوضہ جموں) سویامانے یاسر (جاپان) ڈاکٹر عامر مفتی (امریکہ) پروفیسر عبدالحق (دہلی۔ بھارت) ڈاکٹر علی بیات (تہران۔ایران) ڈاکٹر سہیل عباس خان (ٹوکیو۔جاپان) پروفیسر ظفراحم صدیقی (علی گڑھ۔ بھارت) ڈاکٹررؤف پار کھے(کراچی) پروفیسرسید جاویدا قبال (حیدرآباد) پروفیسرشاداب احسانی (کراچی) ڈاکٹرشفیق انجم (اسلام آباد) پروفیسر مخیر الحق نوری (لاہور) پروفیسر معین نظامی (لاہور) ڈاکٹر نجیمہ عارف (اسلام آباد)

نوٹ: ادارے کاکسی بھی مقالہ نگار کے خیالات اور نظریات سے اتفاق ضروری نہیں۔ گرانِ طباعت: ڈاکٹر محرنعیم قریثی ، ڈائر مکٹر پی پی بو،علامه اقبال او بن یو نیورٹی ،اسلام آباد E.

|   |               |                                               | فهرست                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ۵             | عبدالعزيزساح                                  | ادارىي                                                                                                                                                                                     |
|   | 2<br>11<br>12 | ابرارعبدالسلام<br>محمدافتخارشفیع<br>شفیق الجم | <ul> <li>مومن خان مومن کے حالات میں پہلامضمون</li> <li>الطاف حسین حالی کے ایک نا دراور غیر مطبوعہ صفمون کا مکمل متن مع حواثی</li> <li>مثنوی پوسف زلیخا از مرز اقطب علی بیگ فگار</li> </ul> |
|   | ۳۳            | محمدتو قیراحمد                                | ﴿ رشید صن خال کے مقد و بنی امتیازات                                                                                                                                                        |
|   | ۲۷            | عامررشید                                      | ﴿ و بوان زادہ: نبخہ و دالفقاراور نبخہ عبدالحق کے اختلافات ننخ کامخضر تقیدی جائزہ                                                                                                           |
|   | ^9            | رۇف پارىكى                                    | ﴿ خصوصی لغت نویسی اورار دو کی چند نا دراور کمیاب خصوصی لغات                                                                                                                                |
|   | 9∠            | ظفراحمە                                       | ﴿ ۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک اردو میں لسانی تحقیق ۔ایک تجزیاتی مطالعہ                                                                                                                               |
|   | 1+0           | حسن نوازشاه                                   | مولانا فقیرمجههمی کے غیر مطبوعه مکتوبات                                                                                                                                                    |
|   | 110           | انیس نعیم                                     | مغربی بنگال میں اردو کا ایک اہم مرکز: مرشد آباد                                                                                                                                            |
|   | 110           | طارق صبیب                                     | میراجی شناسی اور ڈاکٹر محمد صادِق [حقیق، ترجمہ بنقید]                                                                                                                                      |
|   | 12            | عمران عراقي                                   | ه د بونیدراسر کاافسانوی اختصاص<br>ه                                                                                                                                                        |
| d | 164           | ظفر حسین ظفر                                  | ﴿ رشید حسن خال کے خطوط [ٹی _ آررینا]                                                                                                                                                       |
|   | 101           | ارشد محمود ناشاد                              | ﴿ تاریخِ او بیاتِ اُردو آگار سین دنای رلیایان سیستن نازرورڈ اکٹر معین الدین عقیل ]                                                                                                         |

#### اواربه

تحقیق کافن محد ثین کرام کی علمی ، تہذ ہی اور روحانی میراث ہے۔ اس فن کی نمود اور نشو و فراعلم دوانش اور گروفن کے ان خوش آ ٹار موسموں کی مربونِ منت ہے ، جو مشکوۃ نبوت سے ضیابار ہیں نبی آخر الز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبار کہ کی جمع آوری اور تحفیظ کے سلسلے میں محد ثین کے کارنا ہے فن تحقیق کی نمود اور شہود کی دلیل ہیں ۔ انھوں نے مصرف اس فن کی تہذیب کی اور اس کے معنی و مفہوم اور اس کی فکری اور فنی حدود وقیود کا تعین کیا ، بلکہ اس کے اصول وضوابط بھی مرتب فر مائے اور خود ان پڑھل پیرا بھی ہوئے۔ اس طرح اس فن کی جمالیات اور اس کے اظہارات کے اسالیب نمایاں ہوئے۔ کتنے ہی خود ان پڑھل پیرا بھی ہوئے۔ اس طرح اس فن کی جمالیات اور اس کے اظہارات کے اسالیب نمایاں ہوئے۔ اس کا خطوم اور فون اس فن کے بیام بر بن گئے۔ اس کا دار کہ اظہارا پنی تمام تر جمالیات کے ساتھ جہانِ افکار میں بھیل گیا۔ امت بیضا کی کتنی صدیاں اس فن کی صداقت احساس کے مستمدیر رہیں اور الحمد للہ آج پھریفن اپنی اصل کی طرف راجع ہے۔ اس کا بیا نیے صدافت اور سے لئی کے موسموں کی فوید بن گیا ہے۔ حق کی جبتجو اور تلاش ، اپنے فکری اور تہذ بی آ ثار کی دریافت اور بازیافت اور ان کی پیشکش اس کا وظیفہ رہا ہے اور آج بھی بین نور اخری کی جانو اور تلاش ، اپنے فکری اور تہذ بی آ ثار کی دریافت اور بازیافت اور ان کی پیشکش اس کا وظیفہ رہا ہے اور آج بھی بین نور اخری کی جبتجو اور تلاش ، اپنے فکری اور تبد بین آثار کی دریافت اور بازیافت اور ان کی پیشکش اس کا وظیفہ رہا ہے اور آج بھی

چنستان حدیث کے آنگن سے پھوٹے والا یفن اپنی دینی روایت اوراس کی فکری تہذیب کا اشاریہ ہے۔اس فن نے اسلامی تہذیب اوراس کے تدن کی گرہ شائی میں بنیادی کردارادا کیا ہے۔ دنیا بھر کے کتب خانوں میں محفوظ مسلمان محققین کے لئی اسلامی تہذیب اوراس کے تدن کی گرہ شائی میں بنیادی کردارادا کیا ہے۔ دنیا بھر کے کتنے ہی دروا کیے ہیں۔استاوگرامی سیمعین الرحمٰن کے بقول: یفن چراغ سے چراغ جلانے کا سلسلہ ہے۔ پچھلے چراغوں کوگل، یا بے نور کرنے کا نام نہیں۔اس قولِ جمیل کی تعبیر اور روایت اس فن کدے کے مجموعی فکری اور جمالیاتی آثار کی تفہیم سے عبارت ہے۔اس دوایت کی دریافت اور بازیافت کے تسلسل میں تعبیر کا اجرا کیا جارہا ہے۔یہ رسالہ اردوز بان وادب کا تحقیق مجلّہ ہے۔اس کا پہلا شارہ پیش خدمت ہے۔ان شاء اللہ اب یہ رسالہ تو اتر اور تسلسل سے شائع ہوگا۔

اس رسالے کی ترتیب و تہذیب میں جناب وائس جانسلر کی ذاتی دلچیبی اور رہنمائی ہمارے لیے تقویت اور اطمینان کا باعث ہے۔اس کرم فرمائی پر شعبۂ اردوان کا سپاس گزار ہے۔جن دوستوں نے راقم کی فرمائش پر مقالات بھجوائے ان کا بھی شکریہ۔باوجوداس کے کہ حساب دوستاں دردل

### مومن خان مومن کے حالات میں بہلامضمون

#### Dr. Abrar Abdus Salam

4

Chairman, Department of Urdu, Govt. College Civil Lines, Multan

Abstract: Momin Khan Momin is one of the greatest poets of 19th centuary. He composed poetry in Urdu as well as Persian. He expressed his ideas and experiences in almost all poetic generes. He was a hakeem (physician) by profession. His clinic was the centre of all sorts of cultrual and litrary activities in Delhi. He belonged to Shah Waliullah's school of thought. He was a great promoter of Tehreek e Mujahideen. He wrote some poetry in the favour of Tehreek e Mujahideen. This paper is based on the discovery of an article believed to be the first on the life and works of Momin Khan Momin. This earliest article on Momin was published in different litrary magazines of the Subcontinent. In the present paper, the author has introduced, edited and annotated it.

انیسویں صدی کے وسط میں دبلی میں با کمال شعرا کا ایک ایسا گروہ جمع ہوگیا تھا، جن کے باعث اردوادب پر بالعموم اوراردو شاعری پر بالحضوص گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس گروہ میں : شاہ نصیر، غالب، ذوق، ظفر، شیفتہ، آزردہ ، نسیم دہلوی، سالک، ظہیر، مجموح آورداغ اہمیت کے حامل شعرا ہیں۔ ان میں ایک اہم مام مومن خان مومن کا بھی ہے۔ مومن کی اہمیت اور شاعرانہ عظمت کوان کے ہم عصر شعرا اور تذکرہ نگاروں نے نہ صرف شلیم کیا، بلکہ ان کی تعریف وتو صیف میں رطب اللمان بھی رہے۔ مومن بنیادی طور پرغزل کی عشاعر شعر۔ یہی صنف ان کی شناخت بی۔ ان کی غزل گوئی کا امتیازی وصف تغزل تھا اور تغزل کی اسی انفرادیت نے آھیں ان کے شاعر شعر میں اور ان کے بعد کے شعرا میں ممتاز ومنفر ومقام سے سر فراز کیا۔

مومن کے معاصر تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے اپنے تذکروں میں ان کا ترجمہ شامل کیا ہے۔ یہی نہیں آپ حیات ہے آج تک کے آج تک کے اس تخیس انھیں نظر انداز نہ کر سکیں۔ یہ مومن کی انفرادی شان ہی تھی، جس کے باعث ان کے عہد ہے آج تک کے تمام لکھنے والے انھیں فراموش نہ کر سکے۔ اگر چہ آپ حیات کا پہلام طبوعہ ایڈیشن ۱۸۸۰ء مومن کے ترجے سے خالی رہا ہمین عوام کی برزور فرمائش اوراحتجاج نے آزاد کو آپ حیات کی دوسری اشاعت مطبوعہ ۱۸۸۳ء میں معذرت خواہا نہ رویہ اپنانے اور مومن کا ترجمہ شامل کرنے پر مجبور کر دیا۔ [۱] آپ حیات کی اشاعت اکتوبر ، نومبر ۱۸۸۰ء میں ہوچکی تھی۔ [۲] اس کتاب کی اشاعت کے فوری بعد سامل کرنے پر مجبور کر دیا۔ [۱] آپ حیات کی اشاعت اکتوبر ، نومبر ۱۸۸۰ء میں ہوچکی تھی۔ [۲] اس کتاب کی اشاعت کے فوری بعد اس پر تبھرے اور مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں آزاد کی جایت اور مخالفت دونوں طرح کے مضامین شائع ہوئے۔ آزاد کی

خالفت میں لکھے گئے مضامین نے آزاد کے ساتھ ساتھ ادبی فضا کو بھی خاصا مکدرکیا۔ای حوالے سے ایک خط ۲۴ برماری ۱۸۸۱ء کوصادق الاخبار میں شائع ہوا۔اس خط میں مکتوب نگار نے آب حیات پر تبھرہ کیا ہے اور آب حیات میں مومن کا ترجمہ نہ شامل کرنے پران پر مذہبی ننگ نظری کا الزام بھی لگایا ہے۔[۳] اسی طرح کا ایک اور مضمون اخبار صبح صاوق میں بھی شائع ہوا۔اس مضمون کو پڑھنے کے بعد حالی نے آزاد کو خط لکھا اور انھیں حوصلہ کرنے اور دل چھوٹا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔حالی نے آزاد کو لکھا کہ:'' یہ خیال اکثر حقاکو ہے کہ آپ نے مذہبی تعصب کے سبب مومن کا حال نہیں لکھا، مگر اس سے بڑھ کرکوئی نجیف اور پوچ خیال نہیں ہوسکتا۔

# دریا بوجود خویسش موجے دارد خسس پندارد کے یک کشاکش با اوست

ت اوگوں کی یاوہ سرائی پر بچھالتفات ند سیجے۔ من صنف فقد استهدف کاخیال رکھے اور اپنا کام کیے جائے۔ نکتہ چینوں کے خوف سے مفید کام بند نہیں کیے جائے۔ اگر دونکتہ چیس ہیں تو ہزار مداح اور ثنا گرجھی تو ہیں۔ ''[۴] اسی خط میں حالی نے ایک اور مضمون کی نشاند ہی کی ہاورلکھاہے:"افسوں ہے کہ سفیر متدامرتسر میں جومومن کا حال جھیاہ، وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔صرف منشی ذکاءاللہ کی زبانی معلوم ہواتھا کہ کی شخص نے ایسا کچھ کھا ہے۔ '[۵]اس بیان سے بیمترشح ہوتا ہے کہ اس اخبار میں بھی آزاد کی مخالفت میں کوئی مضمون شائع ہواتھا۔ چونکہ حالی نے وہ مضمون خور نہیں دیکھا تھا، نھیں منشی ذکاء اللہ کی زبانی معلوم ہوا تھا،اس لیے گمان غالب ہے کہ آھیں ذ کاءاللہ کی بات سجھنے میں تسامح ہوا، یامنٹی ذ کاءاللہ نے خودوہ مضمون نہ پڑ ھاہواور کسی اور شخص کی زبانی اس مضمون سے متعلق سناہو اور جب حالی سے ملاقات ہوئی ہوتو برسبیل تذکرہ اس مضمون کا تذکرہ بھی آیا ہوا در حالی ان کی بات کو پورے طور برسمجھ نہ سکے ہول۔ اس قیاس کوتقویت ذیل کے مضمون سے مل سکتی ہے۔ چونکہ حالی کے خط پر تاریخ درج نہیں ،اس لیے اس خط کی حتمی تاریخ کا تعین تو نہیں کیا جاسکتا ،البتہ خط کے مشمولات سے بیا نداز ہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ خطآ ب حیات کی اشاعت اکتوبر ،نومبر ۱۸۸ء کے بعد جب آب حیات کی حمایت اور مخالفت میں مضامین لکھے جارہے تھے، انھیں دنوں میں لکھا گیا ہے۔ آب حیات لوگوں تک پہنچنے اور اس ے بارے میں رقبل آنے میں کم از کم ڈیڑھ دو ماہ ضرور لگے ہوں گے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ: بیخط غالبًا دیمبر ۱۸۸۰ء کے آ خری دنوں ، یا جنوری ۱۸۸۱ء میں لکھا گیا ہے۔ حالی جس مضمون کا حوالہ آزاد کے نام خط میں دے رہے ہیں ، وہ مضمون سفیر مند امرتسر میں دسمبر ۱۸۸۰ء یا جنوری ۱۸۸۱ء میں شائع ہوا ہوگا اور غالبًا بیدہ بی مضمون ہے، جو۲ رمارچ ۱۸۸۱ء کواودھا خبار کے صفحہ ۲۳۹ ۔ ۲۰۰۸ پر شائع ہوا۔ اس مضمون کو مدیر نے مضامین خاص میں شائع کیا ہے۔ اودھا خبار کے اس شارے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مضمون اس اخبار میں شائع ہونے سے بل پنجابی اخبار لا ہور میں اور اس سے بھی پہلے سفیر ہندا مرتسر میں شائع ہو چکاتھا۔

گمان غالب ہے کہ ریہ وہی مضمون ہے جس کا تذکرہ حالی نے منشی ذکاءاللّہ کی زبانی سنااور آزاد کے نام خط میں اس کا حوالہ دیا۔اس مضمون میں کہیں بھی مصنف نے آزاد کومور دِالزام نہیں تھہرایا اور نہ کسی جملے سے ریمتر شح ہوتا ہے کہ وہ آزاد پر طنز کر رہے ہیں۔ چونکہ حالی نے وہ مضمون خورنہیں ویکھا تھا، اس لیے انھیں ریافلہ بھی ہوئی کہ تغیر ہند میں بھی آزاد کی مخالفت میں کوئی مضمون شائع ہوا ہے۔

اودھاخبارلکھنو [۲] کی اشاعت ۱۸۱ مارچ ۱۸۸۱ء میں ملک الشعر احمد مومن خان وہلوی کے حالات زندگی کے عنوان سے

ایک مضمون شائع ہوا۔ یہ صفمون اب تک کی دستیاب معلومات کی روشیٰ میں مومن کے حالات وکلام پر پہلامضمون ہے۔ چونکہ اس

قبل اتنی تفصیل سے مومن کے حالات وکلام پر کوئی مضمون نہیں لکھا گیا، اس لیے اسے مومن کے حوالے سے پہلا با ضابطہ صفمون کہا

جاسکتا ہے۔ آب جیات کی اشاعت ۱۸۸۰ء میں چونکہ مومن کا ترجمہ شامل نہیں تھا اور ہندوستان کے طول وعرض سے اس حوالے

سے اعتراضات کے نشتر چلائے جارہے تھے۔ غالباً آزاد کی آب حیات میں مومن کا ترجمہ شامل نہ کرنے کے جواب میں میہ صفون

تحریکیا گیا ہے۔ اگر چہ صفمون کی داخلی شہادتیں واضح انداز میں اس کا شبوت تو پیش نہیں کرتیں ، البتہ صفمون کی بعض عبارتیں آزاد

کے اسلوب کی چغلی کھاتی ہیں ، جن سے اس قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ صفمون آب حیات سے جواب میں تحریکیا گیا ہے۔

ذیل کی عبارتیں ملاحظہ فرمائیے: ''اب بیدوہ زمانہ تھا کہ جب آپ کا قدرتی جوش جوفطرت نے اُن کے دماغ میں بھردیا تھا،
سیروں اور ہزاروں رظوں میں جلوہ گر ہوا طبع کی جبلی موزونیت خود بخو د شیئے گئی ۔ بھی بھی شعر کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ جب طبیعت اس ڈھنگ پرآگئ کہ پوری غول لکھ سکتے تھے تو شاہ نصیر کے شاگر دوں میں جا داخل ہوئے ، مگر استادا بھی پوری اصلاح بھی نہ کرنے پائے تھے کہ شاگر دبگر کھڑا ہوااور اُس کی طبع دشوار پہند نے بیا جازت نہ دی کہ اُس شخص سے اصلاح کا خواستگار ہوجس کا طریز کلام اُس کی روش سے بالکل مخالف تھا۔ چنا نچیدو غود لیں ہی دکھا ہے تھے کہ اُستادی اُستادی کوفاتحہ بڑھی۔''

''ابعین شاب کاعالم تھا۔ طبیعت زوروں پرتھی۔ جی میں ہزاروں امنگیں بھری پڑی تھیں۔ زبان خلق کے سواکوئی کچھ کہنے والانہ تھا اور اُن امور کے ارتکاب کی ترفیبیں ہورہی تھیں، جنسیں بڑھا پا ہزار آرزووں سے روکتا ہے۔ اس جنگ وجدل میں تکیم صاحب جیسا کہ چاہیے ، فتح یاب نہ ہو سکے اور وہ بچھ آنھیں پر نہ تھا، بلکہ اس تسم کی لغزشیں ہرایک کو پیش آتی ہیں۔ اُن کی مفصل تشریح ظاہراً لا حاصل، بلکہ نا مناسب ہے۔ اُس زمانے میں اُن کی شہرت عالمگیر ہو چکی تھی۔ لوگ عزت اور فخرکی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ میرو میرز اکے عالم آئکھوں میں پھرنے لگے نوبت یہاں تک پہنچی کہ دور دور کے مقامات کے صاحبِ ذوق بھی اپنی غزلیں اصلاح کی نظر سے تھیجنے لگے اور شہر میں بھی جس طرف سے نکل گئے ، انگلیاں اُٹھنے لگیس ۔ یہ جوانی کا عالم ، اس پر عاشق مزاجی اور قبر فکر روزی سے عافل، بلکہ بے پروا طبیعت کو وہ تو ڈ تو ڈ کر کڑا نے لگے کہ کائٹ شجوں کی آئکھیں کا میں اور مشقِ مخن کہیں کہ کہیں بہو نچ [ پہنچے ] گئے۔ بڑے بوڑھوں نے شاگر دیاں اختیار کیں ۔ کہیں مشا توں نے آن کرفدم لیے۔ ذوق اور غالب جیسے ہم عصرا پنا ہم پلیہ تجھنے لگے۔ "

مندرجہ بالا دونوں اقتباسات کا بغور مطالعہ سیجے۔ان اقتباسات پرآزاد کے اسلوب کا گمان ہوتا ہے۔اگر کسی کواس مضمون کے بارے میں معلوم نہ ہوتو وہ اسے آزاد کی تحریری سمجھ گا۔غالبًا آب حیات کی اشاعت کے بعد جب علمی واد بی صفتوں میں مضمون کے ہارے میں معلوم نہ ہوتو وہ اسے آزاد کی تحریری سمجھ گا۔غالبًا آب حیات کی اشاعت کے بعد جب علمی واد بی صفتوں میں چہ گوئیوں کی آوازیں باند ہوئیں اور اعتراضات کی خشمگیں آئے کھیں آزاد کی طرف اُٹھنے لیس تو اس مضمون نے دخت سفر باند مساور اور میں شائع ہوا۔شاید برجھی آزاد کی آب حیات کا جواب ہو کہ آب حیات کا پہلاا یڈیشن • ۱۸۸ء میں لا ہور ہی سے شائع ہوا۔ آج تحقیق حوالے سے تو اس مضمون کی خاص اہمیت نہیں۔البتہ آب حیات کی دوسری اشاعت ۱۸۸ء میں آزاد کے اس بیان کے تناظر میں ضرور اہمیت بنتی ہے جس میں انھوں نے موثن کے حالات نہ ملئے کا عذر تر اشا ہے۔آزاد آب حیات کی دوسری اشاعت مطبوعہ ۱۸۸ء میں موثن کے ترجے میں لکھتے ہیں:''مہلی دفعان نے آب کی خاص ان کا حال نہ کھا گیا۔ وجہ بیتھی کہ دور پنجم جس سے ان کا تعلق ہے، بلکہ دور سوم و چہارم کو بھی اہلی

تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ آزاد نے آب جیات کی تصنیف میں بری محت صرف کی۔ دوراول، دوم ، سوم، چہارم اور پنجم
میں شامل شعرا کے حالات و کلام کو حاصل کرنے اور انھیں ترتیب دینے میں اپنی آنکھوں کا تیل پڑکایا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں: ''آب
حیات نے بھے ہلاک کر دیا۔ جھ ہے بوق فی ہوئی۔ وی مہنے کا کام تھا جو ڈیڑھ مہنے میں کیا۔''[۹]، لیکن مومن جو اُن کے معاصر شاعر ہے،
اان کے حوالے سے لکھ دہے ہیں کہ حالات دستیا بنہیں ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آب حیات کو تصنیف کرتے ہوئے انھیں
ان کے حوالے سے لکھ دہے ہیں کہ حالات دستیا بنہیں ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آب حیات کو تصنیف کرتے ہوئے انھیں
جان تو رحمت کرنا پڑی اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ، جن وہنی مسائل کا انھیں سامنا کرنا پڑا، اس کا ایک سب آب حیات بھی مسائل کا انھیں سامنا کرنا پڑا، اس کا ایک سب آب حیات بھی مسید کی اور وقت میں جب آزاد نے مومن کا ترجمہ آب حیات میں شامل نہیں کیا ۔ اس موضوع کو کسی اور وقت اس مضمون کی اشاعت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور حوا خبار میں اس مضمون کی انہیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
مضمون کی اشاعت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور حوا خبار میں اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
میں شامل کیا گیا ہچس سے اس عہد کی اور بیصورت حال کے تناظر میں اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہوں۔

تھیم محدمومن خان دہلوی کی سوانح عمری جو مغیر ہندنے شائع کی تھی اوراب پنجابی اخبار لا ہورنے طبع کی۔ہم بھی اُس کو ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں۔

ملک الشعراحکیم محرمومن خان دہلوی کے حالات زندگی

تھیم صاحب ۱۲۲۳ ہجری میں خاص شاہ جہان آباد میں پیدا ہوئے۔[\*1] اُن کے والد تھیم غلام نبی خان اُس زمانے میں دبلی کے مشہور طبیبوں میں سے تھے۔اُن کا سلسلۂ نسب کیومرث اور کیقباد سے ملتا ہے جس کا وہ خود ہی ایک فاری کے تصیدے میں، جواُنھوں نے عرفی کے جواب میں لکھاہے، ان لفظوں میں ذکر کرتے ہیں:

### گریک یک از آباشمرم تابه کیومرث آن کیست که تاچرخ بنفراشت علم را [۱۱]

اوران بزرگوں کاطریق تدن سارے عالم پر روش ہے ، مگر زمانے کے انقلابوں کے باعث کوئی دس میں پشتوں سے ان کا یہی شریف پیشہ قدیم ہو چکا تھا۔ حکیم غلام نبی خان کچھ تو بہاعث اپنی ذاتی لیاقت اور کچھ بوجہ ٔ خاندانی اعز از اور رسوخ کے دہلی کے منتخب آ دمیوں میں شار کیے جاتے تھے۔ حکمائے شاہی میں داخل تھے[17] اور نسبۂ اپنے ہم چشموں میں مؤ قر وممتاز تھے۔

مومن خان جب پانچ بچھ برس کے ہوئے توحب دستور مکتب میں بٹھائے گئے۔ طبیعت تو خدانے پہلے ہی مناسب بنار کھی تھی، چند ہی دنوں میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ چنا نچہ تیرہ برس کی عمر میں فاری وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے ادھر تواسپ والد بزرگوار سے حکمت کا درس اور اُدھر مولوی مجمد اسلامیل صاحب ہیں ، جوشاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عربی کا سبق شروع کر دیا۔ [۱۳] (بیوہی مولوی اسلمیل صاحب ہیں ، جوشاہ عبدالعزیز صاحب کے بیتے جو اور ہندوستان کے موحدین کے بانی متھ اور جواسپ عصر میں علم حدیث اور معقول میں اپنا جواب آپ ہی تھے اور جوآ خرکو پشاور میں مہار اجدر نجیت سنگھ کی فوج کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے۔)

اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کا قدرتی جوش جو فطرت نے اُن کے دماغ میں جردیا تھا ہیکڑوں اور ہزاروں رنگوں میں جلوہ گرہوا طبع کی جبلی موز وزیت خود بخو د نکینے گئی کہ بھی بھی شعر کہنے گئے۔ رفتہ رفتہ جب طبیعت اس ڈھنگ پرآگئ کہ پوری غزل لکھ سکتے تھے تو شاہ فصیر کے شاگر دول میں جا داخل ہوئے [۱۲] ،گر استادا بھی پوری اصلاح بھی نہ کرنے پائے تھے کہ شاگر دیگڑ کھڑا ہوا اور اُس کی طبع و شوار پسندنے سیاجازت نددی کہ اُس خض سے اصلاح کا خواستدگار ہوجس کا طرز کلام اُس کی روش سے بالکل مخالف تھا۔ چنانچدو فرز لیس بی وکھا چھے تھے کہ اُستادی اُستادی کو فاتحہ پڑھی۔ اسی زمانے کی ایک مثنوی میں اپنی بی ول بستگی کے حالات کا مرقع کھنچا ہے [10] ، جو اَب تک اُن کے دیوان میں موجود ہے اور جس

ریکھیں آگے دکھائیں کیا کیا دن ہے ابھی سترہ برس کا سِن[۱۲]

كآخر مين خود بى ايني عمر كي طرف اس شعر مين اشاره كركت بين:

ابھی شاعری کی ابتداہی تھی اور اُستادی کاغلغلہ بلند آوازہ تک نہ ہوا تھا کہ سر پر سے سایۂ پدری اُٹھ گیا جس کی لاجواب تاریخ اُنھوں نے خود ہی قر آن کی اس آیت سے نکالی: قد فاز فوراً عظیماً ۔[2]

جب أنیس برس کی عمر ہوئی تو تعلیم سے فارغ ہوئے اور انھی مولوی محمد اسلعیل صاحب سے فاتحۂ فراغ پڑھی اور اُنھیں کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی [۱۸] جس سے صاف ظاہر ہے کہ علیم صاحب زمر ہُ موحدین میں سے تھے۔ چنانچہ اُن کے ذیل کے اشعار سے اُن کی پیروی معلوم ہوسکتی ہے:

> رباعی ارباب حدیث کا میں فرمان بر ہوں تقلید کے منکروں کا سر دفتر ہوں مقبولِ ردایت ائمہ نہ قیاس یعنی کہ فقط مطبع پیغیبر ہوں

یہ کچھ رو سنت نہ طریق توحید پھر کیا ہی ضرور ہے سب کی کیساں فہمید ہم سمجھے ہیں معنی حقیقی یعنی حقیق یعنی حقیق اورایک غزل کے مقطع میں لکھتے ہیں:

لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دیں مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں برعتی ہے ہم[۴۰] ای طرح بہت جگہ ذکر کیا ہے، جس کا اعادہ تھیلِ حاصل ہے۔

ابعین شاب کاعالم تھا۔ طبیعت زوروں پرتھی۔ جی میں ہزاروں اُمنگیں بھری پڑی تھیں۔ زبانِ خات کے سواکوئی کچھ کہنے والا ندتھا اوراُن امور کے ارتکاب کی ترغیبیں ہورہی تھیں بڑھا پہزار آرزووں سے دو کتا ہے۔ اس جنگ وجدل میں حکیم صاحب جیسا کہ چاہیے، فتح یاب نہ ہو سکے اوروہ کچھ آتھیں پر نہ تھا، بلکہ اس تم کی لغزشیں ہرا یک کوپیش آتی ہیں۔ اُن کی مفصل تشری ظاہر اُلا حاصل، بلکہ نامناسب ہے۔ اُس زیانے میں اُن کی شہرت عالم کیر ہو چکی تھی۔ لوگ عزت اور فخر کی نگاہ ہے و کی تھے۔ میر ومیرزا کے عالم آتکھوں میں پھرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پنجی کہ دور دور کے مقامات کے صاحب و وق بھی اپنی غز لیس اصلاح کی نظر سے بھیجنے لگے اور شہر میں بھی جس طرف سے نکل گے، یہاں تک پنجی کہ دور دور کے مقامات کے صاحب و وق بھی اپنی غز لیس اصلاح کی نظر سے بھیجنے لگے اور شہر میں بھی جس طرف سے نکل گے، انگلیاں اُٹھنے گئیں۔ یہ جوانی کاعالم ، اس پر عاشق مزاجی اور قبر فکر روزی سے عافل ، بلکہ بے پرواطبیعت کو وہ تو ژبو ژ کر کراڑ انے لگے کہ نکتہ نبوں کی آئی ۔ بڑے یوڑھوں نے شاگر دیاں اختیار کیں۔ کہیں مشاقوں نے آن کر قدم لیے۔ ووق اور غالب جیسے ہم عصر اپنا ، ہم پلہ بچھنے گئے۔ انتیس برس کی عرشی ، جب اُن کی معثوقہ کا انتقال ہوا۔ اُس کا مرشہ کھا جو دیوان میں موجود و وقد اور غالب جیسے ہم عصر اپنا ، ہم پلہ بچھنے گئے۔ انتیس برس کی عرشی ، جب اُن کی معثوقہ کا انتقال ہوا۔ اُس کا مرشہ کو کھا جو دیوان میں موجود ہے۔ [۲] مرشہ کے کھنے کے بعدائیس گویار بختہ کی قسم ہوگئی تھی۔

رفتہ رفتہ اسے اپن طبیعت پھیرنے گئے ہتی کہ موت نے سب پچھ چھڑا دیا۔ اس مرشہ [مرشے] میں آپ نے وہ سوز وگداز کی داددی ہے، جود کھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حکیم صاحب کا اگر چہ سارا کلام ہی مرشیہ وسوز ہے، مگر میہ چونکہ خاص مرشیہ ہے اوراس میں خواہ نُو اہ طبح کوائی طرف لگانا پڑا تو گویا اُن کی اصلی غرض شاعری کو بڑی بھاری جرائت، بلکہ ترغیب حاصل ہوئی۔ اس سے سراسر حضرت کی عاشق مزاجی پہتی تو اوراس خوبی ہے آپ نے ایسے لوازم کوادا کیا ہے کہ انسان کے دل سے بے اختیار بہی بات نگلی ہے کہ آپ یا تو (پورے؟) مرشیہ گوئی کے مشاق سے ، یا پچھ جی پرامیا ہی میں جس صنف کلام پر باتھ اُٹھ نے ، یا پچھ جی پرامیا ہی جس صنف کلام پر باتھ اُٹھ نے ، اسے اس انداز ہے کہ سامعین کے دل میں یہی خیال ہو کہ بہی اُس کا خاص طرز ہے۔

ہم نمونے کے طور پرایک بندائس میں کا [ کذا] ہدیئہ ناظرین کرتے ہیں اور تھوڑے عرصہ [عرصے ] کے لیے اُن کے دُلانے کا مصالح [ کذا] تیار کرتے ہیں:

> ویراں ہے خانہ جلوہ جیرت طراز کا آئینہ دیکھتا ہے منہ آئینہ ساز کا ہاتھوں سے اپنے مہرۂ تریاک کھو دیا آگڑا ہے کھیل کیا فلکِ حقہ باز کا

پہلے ہی اذنِ عام کہا تعشِ یار پر غیرت سے انظار نہ کھینچا نماز کا[۲۲]

سر پیٹتی ہیں علقہ ماتم میں قمریاں نخل عزا ہے آہ ہے کس سرو ناز کا کب پہونچ باغِ خلد میں ہم سے گنهگار ہے تک تانیہ ہوب ہرزہ تاز کا زنده بی وفن کر دو مجھے دوستو کہ اب مختاج کون ہو اجلِ بے نیاز کا ے کفر مت کہہ اب اے کس سے وصال ہے اے محم آہ فاکدہ افشائے راز کا گتاخ نالے فتۂ محشر جگائیں گے خوابِ عدم میں چین ہے گر خوابِ ناز کا گر گلشن خلیل جلا دے تو کیا عجب شعلہ ہمارے سوز سمندر گداز کا نادان دل کو مرگ کا اب تک یقیں نہیں الله كيا گمان تفا عمر دراز كا خود کام ہے عجب مجھے مر جانے کا ترے کام آئے کیوں نہ تیرے لب جال فزا ترے [۲۳] ای طرح اس مرثیہ کے بارہ بندوں کواس مقطع برختم کرتے ہیں:

اے مرگ اس عذاب سے آ کر چھڑا مجھے مون ہوں قید خانہ ہے دارالفنا مجھے

بارہ بند کیا لکھے ہیں مختشم کاشی کا منہ پھیر دیا ہے۔ میرے بیان کی صدافت اُس وقت ہو، جب دونوں کا انصاف کی آنکھوں سے معائنہ ہو۔ علاوہ برایں ہجوم غم کے ہاتھوں وہ د ماغ بھی نہ رہا تھا۔ طبیعت کواس بے وقت مرگ کے اندوہ نے ایسا گھر لیا تھا کہ کسی کام کے نہ رہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا دشوار ہو گیا تو شعر کہنا کہاں؟ ایسی حالت میں بھی چھے چھے ماہے دوستوں اور شاگر دوں کی بے حد درخواست اور آرزووں پر پچھے کہدلیا کرتے تھے، در نہ ریختہ گوئی سے گویا دراصل تائب ہی ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایک غزل کے مقطع میں کہتے ہیں:

وہ مثق رہی اور نہ وہ شوق ہے مومن کیا شعر کہیں گے اگر الہام نہ ہو گا جب یہ بات سارے شاگردوں اور دوستوں کو ظاہر ہونے گلی کہ آپ اب نظم ریختہ سے گویا ایک گونہ نفور ہو گئے ہیں تو پہلے پہل جس نے اس اہم کام کا بیڑہ اُٹھایا، وہ حضرت کے دلی دوست اور رشید شاگر دنواب مصطفیٰ خان تخلص شیفتہ تھے۔ اُٹھوں نے کمال دفت اور عرق ریزی ہے بہت پراگندہ اور اَق کو جوشاگر دوں ، دوستوں اور عام لوگوں کے پاس تھے، یا زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے، فراہم کیا اور اسے دیوان کے قالب میں لائے ، جوآج کل لوگوں کے پاس اُس عدم المثال کی چودہ برس کی کمائی ہے اور حقِ شاگر دی اواکیا [۲۳] ، ورنہ بیر بھی یوں ہی جا تا اور اس با کمال کی بے نام ونشانی کا نوحہ بھی ہم کو کرنا پڑتا۔

ھیم صاحب علاوہ ریختہ گوئی کے فارس کی نظم ونٹر سے بھی عاری نہ تھے۔ نٹر کی مثال تو وہی نواب مصطفیٰ خان بہادر کے تذکر مگلشن بے خار پر جواُنھوں نے تقریظاً لکھی ہے، گواہ ہے اورنظم کے بارے میں ایک ضخیم دیوان چھوڑ گئے ہیں، جو تلاش کرنے پریل سکتا ہے۔ اس میں پچھشک نہیں کہ آپ کو فاری کی شاعری میں وہ عروج حاصل نہیں ہوا، جواردو میں قدام ازل نے اُن کے جھے میں لکھاتھا، مگراس میں بھی کسی کا فر کو کلام نہیں کہ اپنے ہم عصروں میں پھر بھی بہت اعلیٰ درجے پر تھے۔ چندمثالیں ذیل میں صداقت کے لیے کافی ہیں:

دل ربودند و به دلدار نشانم دادند [۲۵] آنچه بردند زمن بهتر از آنم دادند

ھے تاب وصل نیست من بے نصیب را خود دشمن خودم نه شناسم رقیب را

پامالِ ندامت شدم از طعنه بلبل دینگرنه زنی گل بسر خود بسر خود

تفصیل را ستم کشِ اینجاز می کنم یک حرف می نویسم و صدناز می کنم

باکفروآستانِ کلیساتراچه کار مومن بدیس بهانه نشستن براح کیست

مُسردم و مشکسسش آسساں کردم رحم بسر بسازوے جسانساں کردم

پے بردہ ام ز کشرت ھے برمسی مسیح جان میدھد بر آن لب جان پرور آفتاب رہائی

مومن چه شدت که رنگ زردے داری دل سروخته که کسته آه سردے داری ایس نساله دل گداز جز چین نیست دردے داری [۲۲] دردے داری و سیخت دردے داری [۲۲]

آنم که به پیمانهٔ من ساقی دهر ریزد همه دُرددرد و تسلخابهٔ زهر بگزرز سعادت و نحوست که مرا ناهید بغمزه کشت و مریخ بقهر

چوالیس برس کی عمرتھی کہ مرض الموت لاحق حال ہوااور مدت تک بستر رنجوری پرلٹایااورایسے پڑے کہ مرکزاً مٹھے۔انقال سے تین دن پہلے جب مولوی عبدالرخمن صاحب خلفِ میرمحد تسکین نے ، جو حضرت کے پسرخواندہ تھے، دیوانِ ریختہ جوانھوں نے نواب صاحب والے دیوان پرایزاد کیا تھا بتا مہ پڑھکرسٹایا تو آپ کی زبان سے میرم عنکلا:

حوالست با خدا كرديسم و رفتيسم [ ٢٧] غرض كه ٢٦٨ اهيم آپ نے اس جہان كوچھوڑا - [٢٨] تارىخىن تو آپ كے انقال كى بہت ہوئى ہيں، مگرايك تاریخ يہال تمثيلاً كفايت ہے:

چوں عقب نسمود پے زخود گے از صدم نہ جاں گزاے مومن از صدم نہ جاں گزاے مومن فرن نہ چرخ زدند بید خوداند ہے خوداند ہے خوداند ہے مومن آتا ہیں۔ اس میں تو خیر کھردت بھی پرتی ہوگی ، ماتم مون خان [۳۰] میں صاف عدد کل آتے ہیں۔

سلطان جی میں مدنون ہوئے[۳]، پھر بعد کو دہیں مرزاغالب ،نواب مصطفیٰ خان بہادر شیفتہ اور مفتی محمر صدرالدین علی خان بہادر بہادر شیفتہ اور مفتی محمر صدرالدین علی خان بہادر بہتی جواُن کے بڑے یار شے ،آپنچے۔ میں اپنی آتکھوں سے یہ گنج شہیداں دیکھ چکا ہوں۔ پچ پوچھوتو بادشا ہوں کی قبروں پروہ تأسف نہیں آتا ، جوان با کمالوں کی قبروں پر آتا ہے۔ حیف کہ کسی وارث کو بین سوجھا کہ آپ کا پیشعر قبر پر کندہ کردیتا:

سنگ مرفتہ سے مرے فیف ہے سب کو مومن ہوں ہے خاک بھی طوطی پس آئینہ

حوالےاور حواشی:

\_ دیکھیے: آب حیات بحمد حسین آزاد مرتبه ابرارعبد السلام: شعبهٔ اردوبهاءالدین ذکریایو نیورشی، ملتان: مارچ۲۰۰۷ء: ص۲۸۳\_

14

۲ تفصیل کے لیے دیکھیے: آپ حیات کا سالِ اشاعت: ابرار عبدالسلام: غالب مجلّد ادارہ کیا دگارِ غالب ،کراچی: شارہ نمبر ۲۰۱۳: ۲۰۱۳ ء: ص ۲۸ اد۱۲۹۔

٣ \_ ديکھيے : مکتوبِ حالی بنام مولا نامحم<sup>سي</sup>ن آزاد شمول**ه محم<sup>سي</sup>ن آزاد** مرتبه دُّا کٹرمحمدا کرام چغنا کی:نشريات ،لا ہور:۱۱۰۲ء:ص ۱۳۷ \_ ۵ \_ ديکھيے :ايضاً:ص ۱۳۷ \_

اووھا خبار کے سب سے پہلے ایڈیٹر مولوی ہادی علی اشک تھے۔ ان کے بعد انصل العلم امولوی فخر الدین فخر کھنوی ، مہدی حسن خان ، مولوی غلام محمد خان پیش ، پنڈت رتن ناتھ سرشار ، راجہ شیو پرشاد ، سید امجہ علی اشہری ، مولوی رونق علی افسوں ، مشی طوطار ام شایاں اور مرز ایاس یگانہ چنگیزی کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ نہ کورہ لوگوں کے علاوہ ہرگو پال تفتہ ، مردان علی خان رعنا ، عبد الحلیم شرر کھنوی ، جالب دہلوی ، شوکت بیاس یگانہ چنگیزی کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ نہ کورہ لوگوں کے علاوہ ہرگو پال تفتہ ، مردان علی خان رعنا ، عبد الحلیم شرر کھنوی ، جالب دہلوی ، شوکت خانوی ، مرزا محمد عسکری اور بیارے لال شاکر وغیرہ حضرات نے اس اخبار کوا پی علمی گل افشانیوں سے جارجیا ندلگا دیئے۔ (تفصیل کے لیے ریکھیے : (ز) اردوکے اخبار نولیں : امداد صابر کیڈی ، دہلی ۔ ۱۹۵۳ (ز) سوائح مثنی نولکھوں : سیدامیر حسن نورانی : خدا بخش اور ٹیکل پبلک لا بحریری ،

پیشه:۱۹۹۵ء(iii) نولکشوراوران کاعهد: قاضی عبیدالرخمن ماشمی و داکثر و باج الدین علوی (مرتین ): شعبهٔ اردو، جامعه ملیهاسلامیه، تی دبلی:۲۰۰۴ء)۔ ۷۔ آپ حیات مرتبه ابرارعبدالسلام:ص۲۸۳۔

> ۸۔ پچھمومن کے بارے میں از شاراحمہ فاروتی مشمولہ غالب نامہ: غالب انسٹی ٹیوٹ ،نٹی د بلی: جنوری ۱۹۹۹ء: ص ۲۱۱۔ ۹۔ آب حیات مرتبہ ابرارعبد السلام :ص ۹۱۵۔

۱۰ شیفت نوریان مومن کویا چین ۱۲۳۳ هیل ان کی عمر ۲۹ سال تحریک ہے۔ "و به زمانه که تهذیب این دل فریب بستان اتفاق افتاد از هجرت هزار و دو صدو چهل و سه سال بروفق هلال گشته بود و سنین عمرش که چون عمر خضر از حد شمار بر کران باد به بست و نه رسیده " (ص ۴۸) مشوی شکایت شم ، جم کا سال تحیل ۱۳۳۱ ها هم مشوی کتاریخی نام شکایت شم سے مثنوی کے تاریخی نام شکایت شم سے افذ ہوتا ہے:

ایس نسالسهٔ شکسایست ستم نسام
بسامسن خود گفت سسالِ اتسمام
اس مثنوی میں مومن اپنی عمر کے متعلق ایک شعر میں لکھتے ہیں:
ویکھیں آگے دکھائے کیا کیا دن
ہے ابھی سترہ برس کا سن (ص-۳۷)

اس سے داضح ہوتا ہے کہ مومن ۱۲۱۵ھ کے اوائل بیا اواخر میں پیدا ہوئے۔(۱۵ ۱۱۵) (تفصیل کے لیے دیکھیے: ک**لیات ِمومن**:مومن خان مومن مجلس ترقی ادب،لا ہور:بارِاول جولائی ۱۹۸۳ء)

الے کس نیست که تا چرخ نیفواشت علم را (انتا ہے مومن مرتبد ڈاکٹرظیمراحمدیق: عالب اکیڈی، ٹی دبلی نارچ ۱۹۷۵ء ص ۱۸ الے کلب علی خال فائق نے لکھا ہے کہ: حکیم غلام نبی خال اپنے زمانے کے مشہور طبیبوں میں سے نبیل سے بیل سے نبیل سے حاگر وہ ہوتے تو مرسیداحمد خال نے آفار المصنادید میں دبلی کے مشہور اطباکے حالات زندگی درج کیے ہیں، اس میں مومن کے بچا حکیم غلام حسب اور حکیم غلام حید رخال کا ذکر کیا ہے۔ مومن کے والد حکیم غلام نبی خال حکیم ضرور تھے، کیل مشہور اطبامیں سے نہ تھے، ورندان کا ذکر آفار المصناوید میں ضرور آتا۔ خود مومن خال نے اپنے مرضِ عشق کے سلسلے میں اپنے بچا کے علاج کا بیان کیا ہے اور ان کی تشخیص کا ذکر ماتا ہے، اس لیے حکیم غلام نبی خال کو اپنے زمانے کے مشہور طبیبوں میں شارکر نا درست نبیل۔ (مومن ۔ حالات زندگی اور ان کے کلام پر تقیدی نظر: کلب علی خال فائق رام بوری: مجلس ترقی اوب، لاہور: کے مشہور طبیبوں میں شارکر نا درست نبیل۔ (مومن ۔ حالات زندگی اور ان کے کلام پر تقیدی نظر: کلب علی خال فائق رام بوری: مجلس ترقی اوب الاہور:

بالا:ص٠٠١)

۱۱- دیکھیں آگے دکھائے کیا کیا دن ۔۔۔۔ (کلیاتِ مومن: ۳۰ ۲۰) ہا بھی سترہ برس کا سن۔ یہ مثنوی شکلیتِ ستم کا شعر ہے، جس سے ۱۲۳ ھر آمد ہوتا ہے۔ جس کا متن دیکھیں آگے دکھائے کیا گیا ۔۔۔ ہے (۱۷۱) مثنوی شکلیتِ ستم تاریخی نام ہے، جس سے ۱۲۳ ھر آمد ہوتا ہے۔ ۱۱۔ فہ کورہ تاریخ ہے ۱۰ + ۱۸۸ + ۱۸۷ ا ۱۰ = ۱۰ ۱۵ اعداد عاصل ہوتے ہیں ۔ یہ دراصل قرآن کی آیت ہے جو کا تب سے غلط کتابت ہوگئی ہے۔ درست آیت قلد فاز فوزاً عظیما ہے۔ اس ہے ۱۰ + ۱۸۸ + ۱۰ + ۱۱ + ۱ = ۲۰ ساھ برآمد ہوتے ہیں ۔ یہ بھی تاریخ درست نہیں ہوگئی ہے۔ درست تاریخ ہیں جو گیا تھا۔ دراصل اس تاریخ میں تخرجہ ہے۔ درست تاریخ ہیں جہ جنازہ اُٹھایا فرشتوں نے آھ ۔۔۔ تو قلد فیاز فوزاً عظیما کہا۔ قلد فیاز فوزاً عظیما کے اعداد ۱۲۰ + ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ + ۱ = ۲۰ ساھ برآمد ہوتے ہیں: اس میں جنازہ کے چھاسٹھ (۲۲ ) اعداد منہا کرنے ہے۔ سالِ مطلوب ۱۳۲۱ ھواصل ہوتا ہے۔

۱۸ مون نے شاہ آملیل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جعفر علی خان اثر کا بیان ہے کہ: مولوی آملیل شہید، مومن خان کے پیر بھائی تھے۔خوانبہ محرفت نے اور رنج تخلص کرتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں: صاحب آب حیات کو معلوم تھا کہ مومن شاہ سیدا حمد بریلوی کے مرید سے معلوم نہیں کیا سمجھ کرخواجہ محرفصیر کا مرید لکھ دیا۔ رنج کے تذکرے میں صاحب طور کلیم نے لکھا ہے کہ:" میسر محمد مصدی خطف میسر کیلو نبیسرہ و سجادہ نشین میسر درد علیه الرحمة مومن خاں باری نسبت خویش و دامادی داشت"۔ (حکیم مومن خان اوران کی شاعری جعفر علی خان ارتکھنوی: تؤری ۱۹۲۸ء: ص ۱۸)

19\_\_\_\_\_\_ بھر کیا ہے ضرورسب کی مکسان فہمید (کلیات مومن ص ١٨٧)

٢٠\_ لے نام آرز و کا تو دل کو زکال لیس\_\_\_\_\_\_(نسخ انوکشور:ص ۱۸۸ بحواله ک**لیات مومن** جس۱۱۱)

۱۱۔ اس مرثیہ کا نام مرثیہ معثوقہ کو رطلعت ملک شیم دنے وصالبانی جنت انعیم ہے ظہیر نے مرشیے کا سال تصنیف ۱۲۱۵ء سے ۱۲۱۱ مرا ۱۸۱۸ء کے درمیان قرار دیا ہے۔ جب ان کی عمر گیارہ سے سولہ برس کے مابین تھی۔ ظہیر صدیقی کے بیان کے مطابق: مثنوی شکا سے ستم ۱۲۱۱ ہے ۱۸۱۵ء میں ماتا ہے۔ (ص۳۳ سے ۱۲۰ سام میں ان کا عمر گیارہ سے سولہ برس کے مابین تھی۔ شاعرہ تھی اور صاحب تخلص کرتی تحقی اور ساحب تخلص کرتی تھی۔ اس کا ذکر عبد الحجی بدایونی کے تذکرہ جمیم سخن ، درگا پر شاو دنا در نے گلھن ناز فضیح الدین رخے نے بہارستانی ناز ،کریم الدین نے طبقات الشعر ااور قطب الدین باطن نے گلستان بے خزال میں کیا ہے، لیکن انھوں نے اسے شاعرہ مانے سے انکار کیا ہے۔ (دیکھیے: مومن خان مومن خان مومن خان مومن خان مومن خان مومن ناز مربح الدین باطن نے گلستان بے خزال میں کیا ہے، لیکن انھوں نے اسے شاعرہ مانے سے انکار کیا ہے۔ (دیکھیے: مومن خان مومن خان مومن ناز کرکیا ہے۔ (ایشانی ۱۹۸۰ء)

۲۲\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ غيرت سے انظار نه ديکھانماز کا (کليات مومن ص ۲۸۴)

٢٣ \_\_\_\_\_ كام آئے تيرے كوں ندلب جان فزارے (كليات مومن عن ٢٨٥)

۲۲۔ کلیات مومن ،مومن خال مومن کے اردو کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کوسب سے پہلے نواب مصطفیٰ خال شیفتہ نے ۱۲۳۳ ہیں جمع کیا۔ مومن نے دوراس پرنظر خانی کی اور ترمیم اوراضافے کے بعد کلیات کی شکل دی۔ اس کلیات کو کریم الدین نے ۱۸۵۲ء میں مطبع رفاوعام ، دبلی سے چھوا کرشائع کیا۔۱۸۵۲ء میں اندین بنج پریس ، دبلی نے شائع کیا۔۱۸۵۳ء میں کرشائع کیا۔۱۸۵۳ء میں اندین بنج پریس ، دبلی نے شائع کیا۔۱۸۵۳ء میں نولکٹور نے کھوئو سے شائع کیا۔اس نسخ کے متعلق کہا جا تا ہے کہ بیدون سخہ ہے ، جس کوعبد الرحمٰن آئی شاگر دِمومن نے تر تیب دیا تھا اورمومن کی بیاری کے زیانے میں ان سے خود تھے کروائی تھی۔ اس کے بعد کلیات مومن کے تی نسخ شائع ہوئے کلیات مومن کا اہم ترین نسخہ مولا ناضیاء کی بیاری کے زیانے میں ان سے خود تھے کروائی تھی۔ اس کے بعد کلیات مومن کے تی نسخ شائع ہوئے کلیات مومن کا اہم ترین نسخہ مولا ناضیاء

احمد بدایونی نے مرتب کر کے انڈین پرلیں،الدآباد سے شائع کیا۔ضیاء احمد بدایونی نے قصائیر مومن کے نام سے ۱۹۲۵ء میں الناظر پرلیں سے قصائد کوالگ کر کے بھی شائع کروادیا تھا۔عرش گیاوی نے حیات مومن میں کلامِ مومن کے ایک ایسے نسخے کا ذکر بھی کیا ہے جو ہنوز سامنے ہیں آسکا۔ (مومن اور مطالعہ مومن :عبادت ہریلوی:ص ۲۳۹۔۱۲۸۸ورمومن خان مومن ظہیراحد صدیقی بص ۱۲۵۔۱۲۲۱)

۲۵۔ دل گرفتند ز دلدار نشانم دادند۔۔۔۔۔۔(ویوانِمومن فاری: ۵۲۰۰۰) ۲۲۔ ایس نالهٔ دل خراش بے درد<sub>ے</sub> نیست۔۔۔۔۔۔(انٹاۓمومن: ۵۰۰۰)

۱۸ بنده کمینه از بدو صباتا آخر عمر حضرت سابق الوصف در کنار عاطفت ایشان منظور نظر تربیت مانده و باوجود نسبت برادر زادگی علاقه، پسر خواندگی باآن جناب هم دارد فرصت وقت را که فی المحقیقت فرصت پروانه، محفل در آخر شب و فرصت مرغ چمن در آمد ز مهریر بیش نبود غنیمت شمردم و نسخه ای که بجهد بلیغ و سعی مو فور مطابق مجموعه فراهم آورده، خواب معلی القاب ها از بسیاری از غزلیات و رباعیات و مخمسات و مثنویات و افراد دیگر که بعد از ترتیب اولین از صفحه اندیشه بر لوح بیان ریخته بود بقلم خود نگاشته بودم. از اول تا آخر بامید تصحیح و تقریر به نهج ترتیب خویش پیش گاه مصنف علیه الرحمة بر خواندم چنانچه پاره را به زیور اصلاح و حلیه تهذیب آراستند و پاره بحال خود گذاشتند و سه روز در وفات ایشان باقی با مانده بود که دیوان تشریف تمامی در بر کشید و این مصرعه از زبان حال خان مغفور تراوش یافت. حوالت با خدا کردیم و رفتیم

اکنوں بہ جزم یقیں می تواں گفت کہ بعد ایس تدوین و ترتیب کہ مرۃ بعد اولی و ثانیا بعد اخری بررونے کار آمدہ عرکہ بیروں ازیں سفینہ بیتے از ابیات یا فرد ر از افراد از نتائج فکر صاحب دیوان نشان دھد. باید دانست کہ الحاقے بیش نیست (کلیات موسی ۱۵ م ۱۵) اس کے بعد جوکلام موسی کاس کے سواپایا جائے ، وہ اس کا کلام شارنہ کیا جائے کلب علی خال فائق نے نشاندہ کی ہے کہ نے خت ۱۸۵ میں پہلی بارشائع ہوا۔ (کلیات موسی سوسی) ۱۳ کا کا ما بار شائع ہوا۔ (کلیات موسی سوسی) میں مالی کا تب نے نظی ہوئی ہے۔ موسی کی وفات ۱۲۸ مطابق ۱۸۵ کو ہوئی۔

۲۹۔ ہاے موکن ماد ہُ تاریخ ہے، جس سے ۱۱+۱۳۱=۵۲ عدد حاصل ہوتے ہیں، جسے نو (۹) سے ضرب دینے سے ۱۳۱۸،اعداد حاصل ہوتے ہیں مومن کی تاریخ وفات ۱۲۲۸ھ ہے، لیکن اس تاریخ سے ۱۸۳ ساھ برآ مدہورہے ہیں سو(۱۰۰) کے عدد کس طرح کم ہول گے؟ بیہ معلوم نہیں ہوسکا۔

۳۰ ماتم مومن خان ہے۔ ۱۳۱۴ ۱۳۱۴ ۱۳۱۴ ۱۳۱۹ ۱۳۱۱ ۱۵ برآمد ہوتے ہیں۔ یہ مومن کا سال وفات ہے۔ گلتان بخن جلد دوم مصنفہ مرزا قادر بخش صابر کے ۲۰۰ سر مرقوم ہے کہ: یہ تاریخ اجود هیا پرشاد صبر نے کہی ، جبکہ شمیر الدین احد عرش گیاد کی نے حیات مومن ۲۰۰ میں یہ ماد کا تاریخ شاگر دِمومن ۴، بی ہے منسوب کیا ہے۔ محد حسین آزاد نے بھی یہ ماد کا تاریخ ان کے شاگر د کا تحریکیا ہے ایکن اس شاگر د کا نام تحریبیں کیا۔ اور آنا کے شاگر د کا تام تحریبیں کیا۔ مرزا قادر بخش صابر مرتبطیل الرحن داؤدی: جمل ترقی ادب، لا ہور: جون ۱۹۲۱ء)

اس مومن کی دصیت کے مطابق: ان کی میت کو دلی در دازے کے باہر منہدیوں میں شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان کے احاطے کے مغربی سبت دفنایا گیا۔ مدتوں قبر بے نام دفنان رہی۔ آخر ۱۹۴۳ء میں پروفیسر ضیاء احمد بدایونی کی تحقیق وتحریک کے بعد پروفیسر سیداحمد علی دہلوی نے

اس قبر کو پختہ کرا کے کتبہ لگوا دیا۔ درمیان میں ایک دفعہ سیا ب اور زلز لے کی وجہ سے قبر بے نام ونشان ہونے والی تھی ،گرمولا نا آزاد میموریل سوسائی نے اس کواز سر نو پختہ کروا کے اس کے گردا حاطہ بنوا دیا۔ بعد میں جامعہ رجمیہ نے اس کوسنگِ مرمر سے پختہ کردا کے قبر دل کواس احاطے میں لیا، جہاں شاہ ولی اللہ کے خاندان کے مزارات ہیں۔ (مومن خان مومن ظبیر احمد صدیقی: ساہتیہ اکا دی، نئی دبلی: اول ۱۹۸۵ء بھی سے لیا، جہاں شاہ ولی اللہ کے خاندان کے مزارات ہیں۔ (مومن خان مومن ظبیر احمد صدیقی: ساہتیہ اکا دی، نئی دبلی: اول ۱۹۸۵ء بھی سے سے رحمتی ایک مستطیل نما کمرے کے احاطے میں ہیں۔ اس کمرے میں شال کی طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے۔ مغرب کی طرف بھی ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے سے باہر کلیس تو سیدھے ہاتھ اس میں شال کی طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے۔ مغرب کی طرف بھی ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے سے باہر کہ ۔ البتہ اس پر کتبہ ضرور نصب ہے۔ ۱۸ موری کی دیوار سے منصل پہلی قبر مومن خان می ہے۔ یقبر کی احاطے میں نہیں، بلکہ اس سے باہر ہے۔ البتہ اس پر کتبہ ضرور نصب ہے۔ ۱۸ موری کی زیارت کی۔ (مدیر)]

محمد افتخارشفیع پی ایچ-ڈی ریسرچ اسکالر شعبهٔ اردو،علامها قبال او پن یو نیورش ،اسلام آباد

# الطاف حسين حالى كے ايك نا دراورغير مطبوعه مضمون كامكمل متن مع حواشي

Muhammad Iftakhar Shafi

PhD Research Scholar, Department of Urdu, AlOU, Islamabad

Abstract: Shawahid ul Ilham is an Urdu article of Moulana Altaf Hussain Hali. The original manuscript of this article is available in the personal collection of Moulana's family in Sahiwal. The first part of this article is still unpublished. This part introduces the logical points of Altaf Hussain Hali's religious views on Wahi and Ilham. This research based article is an overview of Hali's prose, in general, and his exegesis of religious consciousness through logical point of view, in particular. The text of Shawahid ul Ilham is also presented here for the first time.

مولانا الطاف حسین حالی (۱۹۳۷ء ۱۹۱۳ء) پانی بت کے انصاری خاندان میں بیدا ہوئ۔ان کے جدِ امجد شخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری کاسلسلہ نسب چیبیں (۲۲) واسطوں سے صحابی رسول حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جاماتا ہے۔ حالی کے اجداد ہرات (افغانستان) سے ہجرت کرکے ہندوستان وار دہوئے ۔سترہ برس کی عمر میں حالی کو تعلیم کاسلسلہ ترک کر کے رزق کی تلاش میں در بدر ہونا پڑا، لیکن تعلیم کے حصول کا شوق کم نہ ہوا۔ وہ بلی آئے ۔ مختلف صاحبانِ علم و وانش سے صرف و نحو منطق ،حدیث بفیر اور فلیفے کی غیر رسی تعلیم حاصل کی ۔غالب وشیفتہ کی مصاحبت نے ذوق بخن کو جلا بخش ۔ سرسید سے ان کی مطبوط سیرت اور سب سے زیادہ ان کے بلندمقا صدسے بے حدم تاکثر ہوئے اور ملاقات ہوئی تو وہ ان کی زیروست شخصیت ، ان کی مضبوط سیرت اور سب سے زیادہ ان کے بلندمقا صدسے بے حدم تاکثر ہوئے اور دل و جان سے سرسید کے ہوگئے۔ انھوں نے اپنی باقی زندگی کا ہر سانس اس مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ خوابِ غفلت میں ڈو بی ہوئی قوم کو دیگا نا اور اسے ترقی کے راستے پرگامزن کرنا ہے۔

مولانا حالی اردونظم اورنٹر ،دونوں کے مجدد تھے۔انھوں نے اگر چہ 'پیروی مغربی' اور'انگریزی لالٹینوں' کی روشیٰ میں جملہ علومِ فاصلہ کے مطالعے کی بنیادر کھی۔ سرسیداحمد خان اوراُن کے دیگر رفقا کی طرح مولانا بھی ہرعلمی قضیے کو نیچر (nature) کے تناظر میں دیکھنے کے متمنی ہیں۔مولانا الطاف حسین حالی کے شاعری اور نئر کے مختلف مجموعے شائع ہوئے۔دریافت شدہ مقالہ شواہدالالہام ساہیوال میں مقیم مولانا حالی کے خاندان کے ذاتی ذخیرہ نوادر میں موجود تھا۔وہیں سے ساہیوال کے شاعراوراد بی مجلّے فردا کے مدیرا شرف قدی مرحوم کے نجی کتب خانے میں پہنچا۔راقم نے اس مضمون کی عکمی نقل آنھیں سے حاصل کی۔اس کا مسودہ

اگر چہاپی مشکل کی داد جا ہتا ہے، لیکن مولانا کاعمدہ سوادی حریدور سے پہچانا جاتا ہے۔ اس مقالے کا عنوان مولانا حالی ہی کا قائم کردہ ہے۔ شواہدالالہام موضوع کے لحاظ سے ان دوحصوں پر مشتمل ہے۔

> ا۔ الہام اور وحی کی ضرورت پر عقلی ولائل ۲۔ نبی کی ضرورت پر ایک وجدانی شہادت

اس مضمون میں حالی نے عقلی دلائل اور شواہد ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیائے کرام کومبعوث فر مایا اور پھر دحی اور الہام کے ذریعے انسانیت کی ابدی رہنمائی کو ضروری سمجھا۔ اس کے بغیر نوع انسانی کی کامل دشکیری ممکن نہیں۔ مولا نا حالی کے دلائل جاندار اور اس عہد کے نقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ اپنے عمومی تاکثر کے برعکس اس مضمون میں حالی مغربی تفلسف سے مرعوب دکھائی نہیں دیتے۔ ان کاعلمی نظریہ بالکل واضح ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس مقالے کا پہلا حصہ غیر مطبوعہ ہے۔

اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابوں سے رجوع کیا گیا، ان میں الہام اوروحی کی ضرورت برعقلی دلائل والاحصہ شامل نہیں: احقالات حالی جلداول ودوم مرتبہ مولوی عبدالحق: انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد: ۱۹۳۲ء

۲\_ بإد گارِحالي: صالحه عابده حسين: د ہلی: ۱۹۴۹ء

٣- ارمغانِ حالى مرتبه پروفيسرحميداحد خان: اداره ثقافتِ اسلاميه، لا مور: ٧٠ ن

سم كليات ينز حالى جلداول ودوم مرتبه مولوى اسلعيل پانى بتى بمجلس ترقي ادب، لا مور

۵\_انتخاب نثرِ حالی مرتبه بادی اعظمی: نصرت پبلشرز بکھنؤ:۳۰۰۳ء

۲ مقالات الطاف حسين حالي مرتبه نكهت بريلوي: اردومنزل، كراجي: ١٩٨٣ء

یہ مقالہ مولا ناالطاف حسین حالی کی نثر کی ایک گم شدہ کڑی ہے۔ شواہدالالہام کا دوسرا حصہ نبی کی ضرورت پرایک وجدانی شہاوت مولوی عبدالحق کی مرتبہ مقالات حالی جلداول میں شامل ایک مضمون انبیا میں ذیلی عنوان کے تحت شائع ہوا ہے۔ اس مضمون انبیا میں ذیلی عنوان کے تحت شائع ہوا ہے۔ اس مضمون کے نامکمل ہونے کی وجہ سے قاری واضح طور پر علمی تشنگی محسوس کرتا ہے۔ اس مقالے میں جہاں تحریر میں کسی لفظ کا املا درست نہیں، اسے جدیدانداز کے مطابق کر دیا گیا ہے۔ بعض جگہ پر توسین کی مدد سے تحریر کے مفہوم ومعانی کو واضح کیا گیا ہے۔ اُمید کی جاتی ہے کہ شواہدالالہام کے دونوں حصول کی مکمل اور باتر تیب اشاعت اہلِ نظر کے لیے دلچین کا باعث ہوگی۔

#### شوابدالالبام

جزواول: الهام اوروحي كي ضرورت يرعقلي دلاكل:

جب ہم برسمیلِ جمال ان سب چیزوں کا تصور کرتے ہیں، جن میں ہارے بی نوع کی رائیں مختلف اور متناقض ہیں تو ان کو ثنار میں اس قدر زیادہ پاتے ہیں کہ ہماری سرس نگاہ بھی ان سب کا احاط نہیں کر عتی اور پھر جوغور کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی صورت بھی ایسی معلوم نہیں ہوتی کہ ہم انسان کے جملہ اختلافات میں خوض کر کے کچھ نہ کچھ رائے لگائیں اور کوئی نہ کوئی شق اختیار کریں، مگر اس میں شک نہیں کہ بعضے اختلاف ایسے ہیں کہ جب تک ہم اپنی تمام تر وہنی اور عقلی طاقت صرف کر کے ان [کا عام کمہ نہ کریں اور کمال استقلال اور پختگی کے ساتھ رائے نہ لگائیں، تب تک عقل کے نزدیک معذور نہیں رہ سکتے نصوصاً وہ اختلافات، جن میں غور کرنا اور جن کا فیصلہ کرنا، ہمارے ذمہ [ ذمے ] اس لیے فرض ہے کہ ہم سے کسی شے کا جہل دور ہوتا ہے اور اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، بلکہ اس پر توجہ نہ کرنے میں ایک ایسی مصرت کا اندیشہ ہے، جس کے آگے دنیا کی بڑی سے بروی مصرت بچھ حقیقت نہیں رکھتی۔

آج کل مذہب کے منکروں کی مختلف آوازیں ہمارے کان میں پہنچتی ہیں جو کہ ہم کواکٹر تعجب میں اور بھی بھی وساوی اور خطرات میں ڈالتی ہیں اور جن کوئ کر ہم اکثر ہنس دیتے ہیں اور بھی ہمیتن فکراور تأمل میں ڈوب جاتے ہیں علی الخصوص بیآ واز کہ نوع انسانی اپنی پھیل میں ڈالتی ہیں اور جن کوئ کر ہم اکثر ہنس دیتے ہیں اور بھی ہمیتن فکراں کو کسی قدر میں الہام کی مختاج نہیں ہے یا یہ کہ الہام کی ضرورت کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہو گئی ۔ گو ہمارے دل کو پچھے جنبش نہیں ویتی ہگراس کو کسی قدر کاوش میں ضرور ڈال دیتی ہے اور جب ہم اہلِ مذہب کے مقالات میں کسی ایسی دلیل کی جبچو کرتے ہیں جو اس عالم آشوب کے فتنہ [فتنے] کا مقابلہ کرسکے تو کوئی بات ہم کوالی نہ [نہیں] ملتی جو اس زمانہ [زمانے] کے طریقۂ استدلال سے مناسبت رکھتی ہواور جس کے پیش کرنے میں مقابلہ کرسکے تو کوئی بات ہم کوالی نہ [نہیں] ملتی جو اس زمانہ [زمانے] کے طریقۂ استدلال سے مناسبت رکھتی ہواور جس کے پیش کرنے میں ہم کواسے مفتحہ کا اندیشہ نہ ہو۔

اس سے میہ ہرگز نہ مجھنا چاہیے کہ مذہب کی بنیاد ایسی کچی باتوں پر ہے، جن کا ثبوت بنیدہ طور پر آج تک کی نے نہیں دیا، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جن وجدانی شہادتوں پر مذہبی کمال شفیق اور فیر خواہ جانے ہوں، ایک مرکب دواجس کے اجزااس طبیب کے سواکسی کو معلوم نہ ہوں۔ اکثر امراض میں لوگوں کو ہتا ہے ادراس سے اکثر بیاروں کو نقع ہوتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اس دوا کی تروی کے لیے لوگوں کا محف حسن طن اور صدقی ارادت کا نی ہے، لیکن اس طبیب کے معتقد اس دواکو کی ایسے ملک میں لے جاکر برتنا چاہیں گے، جہاں کے لوگ اصولی علم وعمل سے باخر ہوں گے اور تقلیداً کسی مجبول دوا کے [استعمال] کرنے کو براجائے ہوں تو ضروران معتقدوں کو اس بات کی حاجت برایک جزوگی دوا کے آستعمال کرنے اور ان معتقدوں کو اس بات کی حاجت برایک ہو کہ ہوگی کہ اس دوا کے اجزا اور اس کے ہرایک جزوگی طبیعت اور اس کے افعال وخواص اور تمام نسخہ [ نسخے ] کا مزاج بیان کر کے لوگوں کی تشفی آ کے گئی کہ اس دوا کے اجزا اور اس کے ہرایک جزوگی میں میں ہو کہ ہوگی کہ اس دوا کو بہت مدت سے استعمال کرتے اور اکثر فائد میں مجھونا ہوں کے موافق کے ہوافق کے موافق کی جڑ ہے بہا کہ کی جارے کی جمال میں جسی نے گزر اتھا۔

ال رسالہ [رسالے] ہیں ہم کو یہ بات ناہت کرنی منظور ہے کہ انسان اپنی تئیل میں عقلِ بشری کے سواا یک اور چیز کا بھی مختا ن ہے جو کہ عقلِ بشری سے وراالورا ہے اور جس کو آئ میں وقی اور الہام اور انجیل میں تہو پینو بینا اور توریت میں نشاور کہا گیا ہے [ا] ، یعنی ضرور ہے کہ نوع انسان کے ایک ، یا تئی افراد پر بچھ علوم ملاء اعلیٰ سے کسی خاص طور پر متر شح ہوں ، جن کے ذریعہ [ذریعے] سے تمام نوع اپنی ظاہری اور باطنی تکمیل کرسکے ، لیکن اصل مقصود کی بحث سے پہلے ہم کو بید کی کھنا ضرور ہے کہ الہام کا ثبوت دینا کہاں تک ہمارے افتیار میں ہوادر کس قدر ثبوت دینے کے بعد ہماری جمت تمام ہوسکتی ہے ۔ ظاہر ہے کہ تمام دعوی کی شروت ایک بی عنوان پرنہیں ہوسکتا ، بلکہ مختلف قتم کے دعو وک کے لیے مختلف قتم کے وقو وک کے لیے مختلف قتم کے وقو وک رہا ہے۔ کہ اس نے دیدہ و دانستہ بھی خیا نت نہیں کی تو اس بات کا لیقین دلانے کے لیے جم کو بی ثابت کی نام رہا ہو گئی ہوت اس دن سے آئے تک ایک دم تھر ہم سے جدا ادر کا نظر دل سے عائب نہیں ہوا اور اس تمام زمانے میں بھی اس سے خیانت سر زخییں ہوئی ، بلکہ صرف اس قدر کا تی ہو گئی ہوگی اس سے خیانت سر زخییں ہوئی ، بلکہ صرف اس قدر کا تی ہوگی ہی دیا تک ہماری کے دیا تک ہم پر کارر کھ کریے نہ دکھاد میں کہ اس خط کے تمام نقط مرکز سے متساوی البعد ہیں ، ہی تک ہمارا دعویٰ واجب التعلیم نہ ہوگا۔الہام کا ایسا جُوت ما نگنا[کذا] ایسی بات ہے، جیسے زید کی دیا نتداری دریافت کرنے کے لیے اس کی تمام عمر کے حالات اور واقعات کو اول ہے آخر تک ضبط کرنا، پس جس طرح زید کا اعتبار ثابت کرنے کے لیے اس کی دیا نتداری کی چندنظیریں بیان کرنی کا فی بیس، اس طرح الہام کے جُوت میں صرف ایسی با تیں بیش کرنے ہے، جن کوئ کرمنصف آ دمی مطمئن ہوجائے، بے شک ہماری ججت تمام ہو گئی ہیں، اس طرح الہام کے جُوت میں صرف ایسی با تیں بیش کرنے ہے، جن کوئ کرمنصف آ دمی مطمئن ہوجائے، بے شک ہماری جت تمام ہو گئی ہیں۔۔۔!!!

الہام کے وجود پر عقلی شہادتیں:

جب نے ذہب کے منکروں کی ٹی ٹی بولیاں ہمارے کان میں پڑنے لگیں اور ہمارے ول میں بینے اہوا کہ اگر فدہب کی بنیادواقعی اور سچے اصول پر ہے تو اس کی حایت کرنی ہمارے فرمہ [ذمے] ہے۔ اس وقت سے ہم اپنے جی میں بیکہا کرتے تھے کہ فدہب کو محض اس خیال سے کہ ہم ایک ذہبی قوم میں بیدا ہوئے ہیں ، سچا جا نتایا اس کی تائید کرنی بچھکام کی بات نہیں اور اسی طرح یہ بھی ایک بے معنی بات ہے کہ جو دلیلیں فدہب کی حقیقت پرا گلے لوگ قائم کر گئے ہیں ، ان کو محض حسن ظن کی راہ سے تسلیم کر لیجے ، یا بغیر سمجھ سو چے ان کو کسی کے سامنے پیش سمجھ ہو ہے ان کو کسی کے سامنے پیش سمجھ بیار اور پہندیدہ بات ہیں کہ اپنی برائی بھلائی دریا فت کرنے کا ملکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو عنایت کیا ہے ، خاص اس کی مدد سے ذہب کی حقیقت دریا فت کریں اور جب تک کسی بات پرول گواہی نددے ، تب تک اس کو ذبان پر ندلا کیں ۔

اس دائی خیال کا نتیجہ جواول ہمارے دل میں پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ انسان کی عام معلومات جواس کی اصلاح معاش میں کام آتی بیں اور بظاہراس کے عقل اور ادر اک کے نتائج معلوم ہوتے ہیں، ان سب کا مآفذ الہام بربانی ہے۔ پھرجس قدر نور و تامل زیادہ کیا گیا، اسی قدر زیادہ و لئشیں ہوتا گیا، گربیا کی وجد انی شہادت تھی جس کوہم اپنے دل ہی دل میں پچھ بھتے تتے اور زبان پر لاتے ہوئے پچھاتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے دل پر سے ایک اور پر دہ اُٹھا اور اس کے اُٹھنے سے یقین کی جھاک ہم کوصاف صاف نظر آنے گئی۔ ہم نے دیکھا کہ علم [لغات]، یعنی دنیا کی چیز وں کوجد اجد انا موں سے تجبیر کرنا جو کہ تمام فروع علم معاش کی جڑ ہے، اس [کا] اصل ماخذ الہام الذی کے سواکوئی چیز نہیں تھ ہوگئی اور اس خیال کے ساتھ جو کہ بمز لہ مشاہدہ کے تھا، طرح طرح کے ثبوت ہمارے ذبین میں گزرے، جن کا خلاصہ ذبل میں درج کیا جاتا ہے:

علم لفت، یاعلم لسان انسان کے اُن علموں میں ہے ایک علم ہے جو بغیر اکساب اور تعلیم و تعلم کے حض وجی اور عقلی طاقت یا مقتضا کے طبیعت سے حاصل نہیں ہو گئے۔ چنا نچے تجرب [ تجربے] ہے معلوم ہوا ہے کہ جو تفض مادر زاد بہرا ہوتا ہے، وہ گوڈگا بھی ضرور ہوتا ہے۔ نیز حکا نے قدیم وجد بداس بات پر شفق بین کہ اصلی گوڈگا اور مادر زاد بہرا جس کے آلات نطق میں کی طرح کا خلال نہ ہو، فقد الن نطق کے اعتبار ہے دونوں برابر ہیں۔ اس کے سواالمل پورپ نے جو مادر زاد بہروں کو گویا کرنے کے لیے بچھ و اعد تعلیمی مقرر کیے ہیں، اس ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے گویا نہیں ہوسکتا۔ اس کے سواایک انگریز نے اپنا مشاہدہ اس طرح کلاھا ہے کہ کوہ الموڑہ [ ۲] پر میر سامنے دو ہیچ دس بارہ برس کی عمر کے درخت پر چڑھے ہو ہو کر رہ ہے تھے۔ میں نے درخت کے نیچے جاکر بغور دیکھا تو معلوم ہوا ، آدم زاد ہیں۔ ایک ان بین کورٹ کی تابی کی اور بندو آئی کو ایس اور شیوں کی اور شیوں کی طرح ڈرتے [ تھے ] اور بندو آئی کوبالکل نہ تبجھے کہ سیکیا چیز ہے؟ تو پچھ آدمیوں کورخت پر چڑھایا اور ان دونوں کے ہتھ ہندھوا کر نیچ آئر وایا اور ایک برخ بین بندکر داکر اکرا ہے مکان پر لے آئیا۔ پہلے ان کو چول کی تیج پلوائی ، کونکہ ان کی غذا درختوں کے چنوں کے سوا بچھ نہ تھی ، اس لیے ان کو ۔۔۔ آکدا آانان و دینا مناسب نہ تھا ،گراس ہے بھی ان کو جو یہ ان کو یہ جو اس کو تھا فانے میں بھی دیا گیا۔ تین چار مہینے تک نہ ان کی ہا ہو کی کی بچھ میں آئی تھی ، نہ دہ کی سے بات کر سینے تھے بھی ہوں کہ ان کو یا اس وقت تک بالکل جانور تھے۔

اس طرح ایک ضعیف روایت بیجی تی تی ہے کہ ۱۸۵۷ء میں ایک لڑکا ، دس گیارہ برس کا آگرہ [آگرے] کے اضلاع [نواح]

میں بھیڑیا ہے بھیڑے ہے بھٹ سے نکالا گیاتھا، جس کی بولی اور حرکات وسکنات سب جانوروں کیسی [جیسی ہے تھیں۔ اس کے سواا کہرنامہ [۳] ورتاریخ بدایونی [۳] میں صاف لکھا ہے کہ: جلال الدین محمدا کبر بادشاہ [۵] نے سر درباریہ کہا کہ انسان کوزبان ہم جنسوں کی صحبت کے بغیر نہیں سکتی \_ بعضوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ نظق انسان کی جبلی خاصیت ہے۔ اس کا حاصل ہونا، ہم جنسوں کی صحبت، پر موقوف نہیں۔ اس کر نے اس بات کی حقیق کے لیے جنگل میں مکان بنوا کراس میں چندنوز ائیدہ [بیج] رکھوائے اور حکم دے دیا کہ دودھ پلانے والیاں اس مکان میں چندنوز ائیدہ [بیج] رکھوائے اور حکم دے دیا کہ دودھ پلانے والیاں اس مکان میں چندنوز ائیدہ آپ جایا کریں اور ان کی رکھنے والیاں بھی کسی وقت اُن کے سامنے کوئی حرف زبان پر نہ لا کیں۔ جب وہ بیچ چپ چاپ جایا کریں اور دودھ پلا کہ بادشاہ نے خود جا کرد یکھا اور اُن کو چھیڑا تو وہ گوٹوں کی طرح نری آ واز نکا لئے تھے، جس میں کوئی خظ بیدائیس ہوتا تھا۔ بید کی کے کرسب کو یقین ہوگیا کہ بادشاہ کی رائے سے جسے۔

ان سب حوالوں کے سوااور بے شارشہادتیں اس بات پر قائم ہو عتی ہیں کہ انسان بغیر اپنے ہم جنسوں کے ناطق اور گویانہیں ہوسکتا وراس سے ہمارا ایک عظیم الثان مطلب ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ جس فرد سے نوع انسانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس نے آنکھ کھول کر دنیا میں کو اپنا ہم جنس نہیں پایا، اس کے لیے نطق اور گویائی کا ذریعہ ہم جنسوں کی صحبت نہیں تھہر سکتی ۔ پس لا محالہ دویا توں میں سے ایک بات ماننی بنے ۔ گی ، یا یہ کنطق اور گویائی کو اس خاص فرد کے حق میں مثل ساعت اور بصارت وغیرہ کے ایک جبلی خاصیت مان لیس ، یا یہ کہیں کہ اس پر علم سان ملا ایا ہے مترشح ہوا ، لیکن پہلی شق صرح البطلان ہے ، کیونکہ جبلی اور قدرتی خاصیتوں کی شان سے یہ ہے کہ تمام نوع میں ایک خابط این بیا گی جا تیں ۔ حالانکہ ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ نطق اور گویائی انسان کے عام افراد میں بغیر تعلیم و تعلم کے حقق نہیں بوتی نے بی خور دنوع انسانی کا مبداً فرض کیا گیا ہے ، اس کو خداعلم اسان کی ایسے خی طور یہ تعلیم فرمایا جس میں اس کے دیگر بی نوع شر کی نہیں اور اس خاص طور کی تعلیم کو ہم البہام کہتے ہیں۔

یباں ایک خفیف ساشہ میہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بغیر کے بھے پول نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہیں ہیں کہ اس کی زبان پر کی قتم کے فی ظ جاری نہیں ہو گئے ، بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہ کوئی متعارف بولی جواس کے بی نوع بولئے ہیں نہیں بول سکتا۔ پس ممکن ہے کہ ہدسپ ضرورت سخت اوقات میں بختف الفاظ آ دم [علیہ السلام] کے مندسے نکلے بوں اور سب اس کے کہ اس وقت کوئی بولی متعارف نگھی ، وہی الفاظ اس کی ورس کی اولاد کی زبان تھم گئے ہوں ، مگر اس کا جواب سے ہے کہ جس تجرب آ تجربے ] سے ہم کو میہ معلوم ہوا ہے کا [کہ ] آدئی بغیرہ ہم جنسوں کی متعارف بولی نہیں بول سکتا ، وہی تجرب اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جب تک کسی قتم کے تھوڑ ہے ، یا بہت الفاظ کی کیفیت ترکیبی سخت کے ان آشانہیں ہوں گے ، تب تک چندا صوات بسیط کے سوامش آ را ، یا ہا ہو وغیرہ کے اس کے منہ سے الفاظ میں جن کی ہئیت ترکیبی غاظ متعنا ہے ہے کہ آدئی اپنے دل کی بھے اور وجہ اس کی ظاہر ہے ، یعنی قانونِ طبعی کا عام متعنا ہے ہے کہ آدئی اپنے دل کی بھے ہے کوئی چیز بغیر نمونہ بنیں کرسکتا ہے بھی متمون الہا می کتاب ، یعنی قانونِ طبعی کا عام متعنا ہے ہے کہ آدئی اپنے دل کی بھی ہے کوئی چیز بغیر نمونہ بنیں کرسکتا ہے خدا تعالی نے آدم کوئی مختوقات کے نام آئی ہیں کہ کے جو تھے رکوع میں اس طرح ہیاں کیا ۔ نہیں سکھ کے خدا تعالی نے آدم کوئی مختوقات کے نام آئی ہیں کیا ہے ۔ بیکن سکھ کے خدا تعالی نے آدم کوئی مختوقات کے نام آئی آ

اس کے بعد ایک اور پردہ ہمارے دل ہے اُٹھا۔ ہم نے دیکھا کیا مخواص اُدویہ جو کیا ہم معاش کی ایک ایسی فرق ہے، جس کے سیچ

بروہ بقی ہونے پرتمام جہاں کے عقلاکا انفاق ہے۔ اس کا [ کے ] ایک حصد [ جھے ] پر بقائے نوع انسانی کامدار ہے خبراً اور یقینا الہام ربانی ہے مستفاد

مو ہے، اس خیال کے ساتھ بھی جو کہ بمز لد مشاہدہ کے تھا، طرح طرح کے شوت ہمارے دل میں گزرے، جن کا خلاصہ ذیل میں ورج کیا جاتا ہے:

مائیل کے مورخوں نے عبد مشتق کی کتابوں کو تین قسم پر منقسم کیا ہے۔ از ال جملہ ایک قسم کی کتابیں وہ ہیں، جو ایک زمانہ [ زمانے ]

میں موجود تھیں اور اب معدوم ہوگئیں، مگر کوئی شخص ان کے تھے اور معتبر ہونے ہے اور اس بات سے کہ دہ ایک زمانے میں موجود تھیں، انکار نہیں کر

سكتا\_اسى قىم كى كتابوں كى نسبت كريزاسٹر نے اپنے ہولى (تفسير) ميں لكھا ہے كہ پنجيبروں كى بہت كى كتابيں نابيد ہوگئيں۔

سلیمان[علیہ السلام] کی کتاب جو کہ خواصِ نبا تات اور حیوانات کے بیان میں تھی ،ای قتم کی کتابوں میں شار کی گئی ہے۔تفسیر ڈاکلی مطبوعہ ۱۸۵۲ء کی جلد ۲ صفحہ ۱۳۹ میں کھا ہے کہ:'اس بادشاہ وروش خمیر ( یعنی سلیمان ) نے اس دانائی کو جواس نے پائی انسان کے فائدہ کے لیے استعال میں لا نا چاہا اور بہت می کتابیں ان کی تعلیم کے لیے تکھیں ، مگر عزر النے ان میں سے صرف تین کو مقدس کتابوں میں داخل کیا اور باقی جوان میں داخل نہیں کی گئیں ، یا تو وہ ذہبی تربیت کے لیے نہیں بنائی گئیں تھیں ، یا ایک زمانہ گزرجانے کے سبب سے خراب ہو گئیں تھیں ۔'اس عبارت میں اگر چہ کتاب خواصِ نباتات وحیوانات کی تصرح نہیں گئی، مگر آپ کی طرف ایک اجمالی اشارہ ضرور پایاجا تا ہے۔

مجوعہ عبدت میں سلاطین کی بہلی کتاب کے چوتھ باب میں لکھا ہے: ''اور خدا نے سلیمان [علیہ السلام] کو دانش اور عقل بہت دی اور دل کی وسعت بھی عنایت کی ،الی جیسے ریت جوسمندر کے کنار ہے پر ہے اور سلیمان [علیہ السلام] کی دانش سار ہے اہلِ مشرق کی دانش اور سلیمان [علیہ السلام] کی دانش سار ہے اہلِ مشرق کی دانش اور سلیمان اور کل کول اور دروخ سے جو کہ بی کول تھی اور سار ہے مصر کی دانش سے کہیں بہت تھی ،اس لیے کہ وہ سب آ دمیوں سے استخر اری انبان اور ہیمان اور کل کول اور دروخ سے جو کہ بی کول تھی ، زیادہ دانا تھا اور گردا گرد کی ہرایک قوم میں اس کا نام پھیلا تھا۔ اس نے درختوں کی کیفیت بیان کی سرد کے درخت سے لے کرجو کہ لبنان میں تھا روفا تک جو کہ دیواروں پرا گتا ہے اور جا رہا ہوں اور پرندوں رینگنے والوں اور مجھیلوں کا حال بیان کیا اور سار ہے لوگوں اور با دشا ہوں میں سے جن جن جن تک اس کی دانش کا شہرہ پہنچا تھا، وہ سلیمان [علیہ السلام] کی تھمت سننے آئے تھے۔''

رولنصاحب [2]نے جوقد یم مصری تاریخ لکھی ہے،اس میں دہاں کے اطباکا حال یوں لکھا ہے کہ:" بیارکوسرف حکیم ہی کی مرضی پہنہ چھوڑتے تھے، بلکہ حکیم کوبھی ان قاعدوں کا اتباع کرنا پڑتا تھا، جن کوقد یم تجربہ کا حکیموں نے تحقیق کیا تھا اوروہ قواعد کتب مقدس میں موجود تھے۔"

ان تمام حوالوں کے مضمونِ مشترک سے یہ بات بہت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سلیمان[علیہ السلام] نے بے شک ایک کتاب خواصِ نبا تات وحیونات کے بیان میں لکھی اور وہ کتاب ایک مدت تک مجموعہ عہد عتیق کی الہا می کتابوں میں واخل رہی اور جب اس کے ساتھ یہ خیال کیاجا تا ہے کہ ایک فرد واحد ، یعنی سلیمان[علیہ السلام] نے ہزاروں چیز وں کے خواص ومنافع ومنا ایسے وقت میں بیان کیے ، جس سے پہلے علم خواص اور یہ یقینا مدون نہ ہوا تھا اور پھر اس علم کی وسعت اور اس کے اسرار وخواص کی وقت کا قصور کیاجا تا ہے تو اس بات میں ہرگر شرنہیں رہتا کہ سلیمان[علیہ السلام] نے وہ علم قطعاً الہام اللی سے حاصل کیا تھا۔

گوڑے کو ایک دانہ ، بادام یا ایک چھوارا کھلا دیجی تو اس کونہایت گری کرتا ہے ، یہاں تک کہ دہ پینے میں عرق عرق ہوجا تا ہے اور سیجے المز ان آ آدی اگر ہیں دانے بادام کے یا ہیں چھوارے کھاجائے تو بھی اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اسی طرح میٹھا تیلیا کہ ایک شم کے چوہے کی غذا ہے اور نمان کے حق میں یہ قاتل ہے۔ پھر میہ خیال رکھنا کہ دوابد بودار یا بدمزہ یا بدصورت تو نہیں ہے ، کیونکہ ایسی دواوس میں اکثر مصنرت کا احتمال ہے وراسی لیے ان کا تجربہ جانوروں پر کیا جاتا ہے۔ ان کے سوااور بھی شرطیں ہیں ، جن کاذکر کرنا یہاں پچھ ضروری نہیں۔

ووسراطریقہ قیاس ہے اوراس کی صورت ہے کہ یا تو دوائے مزہ [مزے] اور رنگ ویوے اس کی کیفیت کا سراغ لگاتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے : کل حلور اور کل حارمض ماردیا، اس طرح استدال کرتے ہیں کہ دواجس قدر جلد تخیل ہوگی، اسی قدر زیادہ کرم ہوگی اورجس ندر در میں مخیل ہوگی، اسی قدر کم گری ہوگی یا جس قدر امیں حرارت یا برودت یا صلابت یا تکا تھے۔ شدت ہوگی، اسی قدر کم گری ہوگی یا جس قدر جلام بھی اسی قدر دیا تھا است کے خواص و کا تھا ہے۔ موال ہر گرونہیں معلوم ہوسکتے ، کیونکہ جیسا کتب طیب [طبیہ] میں لکھا ہے: حاردوا کیل ہر مرض باردکونا فع نہیں ہوتیں اور نہ بارددوا کیل ہر مرض باردکونا فع نہیں ہوتیں اور نہ بارددوا کیل ہر مرض کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے، وہ اسی کا علاج محمق جاتی ہیں اور اسی کی خواص کو نظم بخشی ہے۔ اس کے سواجس حاردوا کیل امراض بارددوا کیل امراض باردہ کو با خاصیت نافع ہوتی ہیں، جن کے ساتھ علاج کرنے کو علاج بالشل کہتے ہیں۔ پی معلوم ہوا کہ کیفیت دوریافت ہونے سے اس کے خواص نہیں دریافت ہو سکتے۔

مر نے کو علاج بالشل کہتے ہیں۔ پی معلوم ہوا کہ کیفیت دوریافت ہونے سے اس کے خواص نہیں دریافت ہوسکتے۔

اس بیان سے ظاہر ہوگا کہ فردواحد محض تجربہ [ تجربے ] اور قیاس سے ہزاروں چیزوں کے خواص ہر گرنہیں دریافت کرسکتا، بلکہ میر سے نزدیک علم کیمیا کے نشو ونما سے پہلے صرف ایک چیز کے جملہ خواص دریافت کرنے بھی ایک آ دمی کی حدِ طاقت سے باہر سے، بلکہ اس وقت انسان کا منتہا ہے سعی پیر تھا کہ جن مفردات کے خواص کھہر بھیے ہیں، ان کی صورت کے اور امراض پر تجربہ کرتے کرتے کوئی نئی فاصیت دریافت کرلی، یا برسبیل انفاق کسی مفرددوا کی کوئی فاصیت خود بخود اس پر کھل گئ، مثلاً: کوئی صاحبِ مرض مزمن کسی صحرا میں وارد ہوا اور اس کو دریافت کرلی، یا برسبیل انفاق کسی مفرددوا کی کوئی فاصیت خود بخود اس پر کھل گئ، مثلاً: کوئی صاحبِ مرض مزمن کسی صحرا میں وارد ہوا اور اس کو کھایا تو مرض میں خفت معلوم ہوئی، یا ایام قط میں کوئی شخص اپنی بھوک کی آگ بجھانے کو جنگل کی ہریاول سے کسی چیز سے رغب آئی، جب اس کو کھایا تو مرض میں خفت معلوم ہوئی، یا ایام قط میں کوئی شخص اپنی بھوک کی آگ بجھانے کو کئی جبول بناس پتی کھا بیٹھا اور اس سے کوئی خاص فائدہ محسوس ہوا، یا کسی جانور کوکسی خاص حالت میں کوئی شمل کرتے دیکھا اور اس سے بچھے ۔خطائی اور مومیائی اور خواد زبراور برگ فروع دغیرہ کے خواص اس مین میں کھا تا ت سے دریافت ہوئے ہیں۔

یے اجزا کہا ہیت اور مقدار میں کون کی دوا کے اجزا ہے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگرا تقاتی ہے اس کے اجزا کسی دوا کے اجزا ہے بالکل میل کھا گے (
اور ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے ) تو اس مجبول چیز کی نسبت یہ یقین کیا جا تا ہے کہ اس میں اس معلوم دوا کے خواص ہیں۔ پھر مزید اظمینان کے لیے اُن خواص کو تجربہ [ تجربے ] ہے بھی پڑتا لیعتے ہیں، لیکن اگر اس مجبول چیز میں کسی متعارف دوا کے ساتھ مطابقت کلی نہ پائی گئ (اورا کثر بلکہ تقریباً بھیشہ ایسا ہی ہوتا ہے ) تو جب اس کا تجربہ شرائط مذکورہ بالا کے ساتھ مند کیا جائے گا، تب تک اس کی کوئی خاصیت بقی نہ تھی جائے گا۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ قیاں کے یہ دونوں طریقے جو حکمائے جدید نکالے ہیں، ان کے ذریعہ [ ذریعے ] ہے مجبولات کے خواص کا سراغ لگانا پہلے کی نسبت بہت آ سان ہوگیا ہے ، مگر اس میں بھی پھھ شہر نہیں کہ جب تک ہزاروں دواؤں کے خواص پہلے ہے معلوم نہ ہوں ، تب تک سے دونوں طریقے بالکل برکاراور نکھ ہیں ، کیونکہ ان کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ ایک ججبول چیز کو بعض اوصاف میں کسی متعارف دوا کے مطابق پاکراس کے طبق خواص اس میں بھی تناہم کر لیے جائیں۔ اس کے سواری بھی خواص اس میں بھی تناہم کر لیے جائیں۔ اس کے سواری بھی فلا ہر ہے کہ یہ دونوں طریقے تھمائے جدید کے نکالے ہوئے ہیں۔ پر زاروں دونوں طریقے تعمل کے جدید کے نکالے ہوئے ہیں۔ پر زوں کے خواص کیمیکل پروس ، یا نیچر ل آرڈ روغیرہ کے ذریعہ [ ذریعہ ] ہے دریافت کیے ہوں گے۔

اس کے بعد ایک اور پردہ ہمارے دل ہے اُٹھا۔ ہم نے ویکھا کھلم جیولو جی جس کوزمانۂ حال میں آگرنشو ونما ہوا ہے۔ اس کے بڑے بڑے اصول ، جن کو اس علم کے رو سے مسائل سمجھنا جا ہے ، محض الہام الٰہی سے مستقا د ہوئے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ بھی جو کہ بمز لہ مشاہدہ کے تھا ، طرح طرح کے ثبوت ہمارے دل میں گزرے ، جن کا خلاصہ ذیل میں درج کیاجا تا ہے۔

کتاب پیدائش کے پہلے باب میں جوتمام کا ئنات کا چھ[ چھھے] دن میں پیدا ہونا لکھا ہے۔اس میں ہم کوصرف اس قدر تاویل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ایک دن ہے گئی ہزار برس کا ایک ایک دورہ مرادلیں۔اس کے بعد کا ئنات ارضی کی ترتیب جواس مقدس کتاب میں گھی ہے، وہ بالکل جیولو جی تحقیقات کے مطابق پائی جاتی ہے۔ حالا نکہ یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ جس زمانے میں یہ مقدس کتاب کھی گئی،اس سے ہزار برس پیچھے تک اس علم کا کہیں نام ونشان نہ تھا اور طبقات نے میں ارانسان کی نظر میں بالکل مخفی تھے۔

کتاب پیدائش سے واقعات ارضی کی ترتیب اس طور پر معلوم ہوتی ہے کہا قال زمین ویران اور سنسان تھی اور اس کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا؛ پھراُ جالا ہوا؛ پھر خشکی سے تری جدا کی گئی اور زمین پر نبا تات پھیلنے گئے؛ پھر پانی میں دریائی جانور پیدا ہوئے؛ پھر انسان ظاہر ہوا۔ کتاب موصوف میں آسان اور کواکب کا پیدا ہونا بھی اس چھ آ دن کے عرصے میں بیان کیا ہے، مگر سے بیان ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ ہم کواس کتاب میں سے صرف کا کنات ارضی کی ترتیب کوجیولوجی ترتیب کے ساتھ مطالب کرنا ہے۔

جیولوجیوں نے کر وُز مین کی عمر کوچار دوروں رتقسیم کیاہے جو کہ زمین کے مختلف طبقوں سے پیچانے جاتے ہیں۔

پہلے دورہ میں بیر قابت کیا گیا ہے کہ اصل میں کرہ رُ مین سوزان اور مستقل تھا اور جوجہم پیکھل کتے ہیں اور حرارت کے سبب بخارات بن کراو پرکوصحود کرتے ہیں، جیسے: گندھک، قیراور سیسہاور پارہ اور راجام جحری اور معدنی اس وقت شکل بخارات ظلمانی کرہ رُمیں کو جوہوائی کی طرح محیط تھے اور اس کو ہر طرف سے فشار دیتے تھے اور ان میں ظلمت اور تاریکی اس درجہ تھی کہ آفاب کی شعاعیں ایسی ظلمت میں سطح زمین تک ہر گرنہیں پہنچ سکتیں ۔ ظاہر ہے کہ اس جلتے ہوئے کرہ [کرے ] کے اوپر اور اس جوظیم وقتل وظلمانی کے پنچ اجسام اُحیہ نبا تات و حیوانات کا پایا جانا ممکن نہ تھا۔ چنا نچ اس دورہ کی زمین جو کہ ارضی اولی کہلاتی ہے۔ اس میں اجسام غیر آکسیہ ، یعنی معدنوں اور چٹانوں کے سوا نبات و حیوانات کے تار بالکل نہیں پائے جاتے ۔ پس کتاب پیدائش میں جو سے کہا گیا ہے کہ: '' اقل زمین ویران اور سنسان تھی اور اس پر اختیار ہوا تھا۔ بولکل اس حالت کے مطابق ہے جو کہ جیولوجیوں کے نزدیک پہلے دورہ میں کرہ [کرے ] پر طاری ہورہی تھی۔

بیداوپر سے شینڈ اہونا شروع ہوگیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک پر ہم گیا، جیسے: پھلا ہوا سیسہ یاللمی جب شینڈی ہونے گئی ہوتواس پر بعداوپر سے شینڈ اہونا شروع ہوگیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک پر ہم گیا، جیسے: پھلا ہوا سیسہ یاللمی جب شینڈی ہونے گئی ہوتواس پر ایک دیتوں ساچھلکا آجا تا ہے۔ اس جواجسام بشکل ایک دوتوں ساچھلکا آجا تا ہے۔ اس جواجسام بشکل بخارات اس پر محیط تھے، نظیب حرارت کے سبب پگھل پگھل کر اور سطح زمین پر مجتم ہوکر بڑے بڑے دریا اور پھوٹے جوٹے جوٹ بن گئی ہونا کہ کہ دوتا کہ حدیدا اور پھوٹے وٹن بن گئی کہ کہ دوتا کہ میں قائم رہ سکتے تھے۔ اس قدر حرارت اب باتی ندری تھی، جیسا کہ گندھک اور سیسہ اسیسے اونی دیری میں مشاہدہ کیا جا تا ہے کہ جب ان کو بہت و بریک ہوتا تا ہے تھے۔ اس قدر حرارت اب باتی ندری تھی، جیسا کہ گندھک اور سیسہ اسیسے و فیرہ میں مشاہدہ کیا جا تا ہے کہ جب ان کو بہت و بریک ہوٹی ویا تا ہے تو وہ بخارات بن جاتے ہیں۔ پھر جب آئے دہی کی جاتی گئی جاتی ہوتی گئی ہاں قدر جو کی ظلمت بات ہیں بھر جب بالکل گرمی نہیں ہوٹی تو آئی ہوگئی مگر دو سرے دورہ [ دورے ] کے اوائل بین آگر اس کوزیادہ توت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ جب ظلمت اور حرارت بہت کم ہوگئی تو ای دوسرے دورہ [ دورے ] میں بنا تات زمین پر پھیلنے شروع ہوئے ، پھر این میں دریائی جانور پیدا ہوئے۔ یہ بالکل ان حالات کے مطابق ہے کہ جواجالا ہوا؛ پھر ختی ہے تری جو کہ جولوجیوں نے نزد یک تی وارد میں برنا تات پھیلنے گئے جو کہ جولوجیوں نے نزد یک تورے دورہ [ دورے ] میں برنا تات پھیلنے گئے جو کہ جولوجیوں نے نزد یک تیل ہورد میں برنا تات پھیلنے گئے جو کہ جولوجیوں نے نزد یک تیل دورہ اورد درے ایس کردہ آ

اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوا اور اراضی ٹالندگی تخلیق کا زمانہ آیا۔ اس دور میں چوپائے جانور ظاہر ہوئے اور جانوروں نے خشکی در بیٹے پانیوں میں رہنا اختیار کیا، کیونکہ اراضی ٹالند کے تمام پرت اس قسم کے دفائن سے مالا مال ہیں۔ پس کتاب پیدائش میں جو بیکہا گیا ہے ۔ "پھر خشکی کے جانور پیدا ہوئے'۔ یہ بالکل تیسر کے دورہ [ دور سے ] کی حالت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد چوتھا دورہ شروع ہوا جس میں میں اور ہرقتم کے درخت اور باقی حیوانات بری و بحری ظاہر ہوئے اور یہ اراضی طوفانیہ کا زمانہ ہے۔ یہ حالت بھی جیسا کہ ظاہر ہے کتاب یہ اکثر کے خلاف نہیں۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کتا ہے پیدائش میں نوروظلمت کا سب سے پہلے دن پیدا ہونا بیان کیا گیا ہے اور چانداور سورج اور دیگر

و کب کا پیدا ہونا چوتے دن کہا گیا ہے۔ پس اگر ایک ایک دن سے کی گئی ہزار برس کا ایک ایک دورہ مراد لیا جائے تو روشی اور کوا کب کی پیدائش

ٹرایک یون بعید واقع ہوتا ہے، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کتا ہے پیدائش کا بیان بالکل قانون طبعی کے مطابق ہے، کیونکہ ذبائہ حال

مطبعیوں کے زود یک : یہ بات مسلم شیرگی ہے کہ روشی کوا کب سے پچھ علاقہ نہیں رکھتی، بلکہ وہ تمام جو بیس اس طرح پھیلی ہوئی ہے، جیسے : بیال

مریاتی تمام اجسام میں ساری ہے، گرجس طرح بیسیال اپنے ظاہر ہونے میں کس سبب کا محتاج ہے، اس طرح روشی کوا کب کی محتاج ہے، یعنی ان

میسب سے ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ بہ شرطے کہ ہو میں کدورت اور کثافت نہ ہو۔ پس جب کہ روشی کواصلی تعلق جو کے ساتھ ہوتو ظاہر ہے کہ وہ کہ سبب سے ہم پر ظاہر ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ ان دونوں چیز وں کی پیدائش کے زمانے محتلف ہوں، جیسا کہ کتا ہے پیدائش سے ظاہر ہے۔

و کب کے سوا ایک جدائلوق ہے اور ممکن ہے کہ ان دونوں چیز وں کی پیدائش کے زمانے محتلف ہوں، جیسا کہ کتا ہے پیدائش سے ظاہر ہے۔

مریان ن عام:

اس کے سواطوفانِ عام کی خبر جو کتاب بیدائش کے چھے ساتویں اور آٹھویں باب میں دی گئی ہے اور کئی ہزار برس تک محض ھن مقیدت کے سبب اہلِ کتاب کے ہاں مسلم رہی اور اکثر علائے طبعی اس سے انکار کرتے رہے۔ اب جیولو جی تحقیقات سے اس کی صدافت، بسہ یقین کو پہنچ گئی ، جن علامتوں سے علائے جیولو جی نے طوفانِ عام کا واقع ہونا دریا دفت کیا ہے ، ان میں سے چند باتیں بہطریتِ اختصار یہاں بی ن کی جاتی ہیں : علم جیولوجی کی شہادت ہے معلوم ہوتا ہے کہ طوفانِ عام بے شک واقع ہوااوراس نے سلح کر وُز مین کو شخت تفسیر پہنچایا۔ بڑی دلیل اس کے واقع ہونے کی ہے ہے کہ زمین کے تمام اطراف وجوانب میں پہاڑوں سے اوراس زمانے۔۔۔۔ بہت دور دورگول پھر بیوں کے بڑے عظیم الثان رواسب[۸] پائے جاتے ہیں، جن کے دیکھنے سے صاف میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر یاں جواپنے اپنے ٹھ کانوں سے اتن اتنی دوریائی جاتی ہیں، ان کو پانی کے نہایت سخت صدموں نے منتقل کیا ہے۔

اس کے سواپہاڑ دں کے بڑے بڑے بڑے پرکا لے، جن کواس علم کی اصطلاح میں تجادہ ضالہ کہتے ہیں، وہ بھی تو نرم زمین پرالی جگہ

پائے جاتے ہیں، جہاں سے دہ پہاڑ جن سے بیالگ ہوئے ہیں، نہایت دور ہیں ادر بھی ایسے پشتوں کے بدلتے ہیں جوان کے ہم گخت
پہاڑ دل سے بہت زیادہ بلند ہیں اور اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کوکسی نہایت زبردست زور نے جس کا حادث مکا نی ہرگز نہیں کہہ
سکتے ،ان کے ٹھکانے سے جدا کر کے وہاں پہچایا ہے۔ اس کے سوایہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر رود باروں اور وادیوں کے پانی کا بہاؤاس ست
میں ہے، جس ست میں تجارضالہ اور گول پھڑیاں بہدکر ٹی ہیں اور اس سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ جس غارت کر پانی کا ویران پھروں اور چاریوں
کو بہا کر لے گیا ہے ، اس نے ان رود باروں اور وادیوں کا منہ پھیر کر راہ سے لیزاہ کر دیا ہے اور یہ تیوں اثر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی
تاخیر سے ظاہر ہوئے۔

اس کے سوااراضی ضفانیہ، بعنی وہ ہررہ انسانی کی زمین میں جواکثر حیوانات عظیم الجنثہ کے دفینے پائے جاتے ہیں، ان کی ترکیب معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرافلیموں کے رہنے والے تھے، کیونکہ وہ ان حیوانات سے تقریباً بالکل مشابہ ہیں جو کہ اب گرولا یتوں میں بود و باش مصلح معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرافلیموں کے رہنے والے تھے، کیونکہ وہ ان سے کسی طرح یہ کھاتے۔ حالانکہ ان کی ہڈیاں بہت کثرت سے اب تک سرد اور معتدل ولا یتوں میں موجود ہیں۔ پس جب تک پانی کا تمام سطح کرہ پر پھر جانات کیم نہ کیا جائے، تب تک اس عجیب وغریب انقال کا کوئی معتدل سیب شخص ہیں ہوسکا۔

یہاں ہم آخیں تین شہادتوں پراکتفا کرتے ہیں، مگر ہمارادل اس بات پرنہایت پختہ گواہی دیتا ہے کہ علم لسانی اور علم ادوبیاورعلم جیولوجی کی طرح اور بہت سے علوم ایسے نگلیں گے، جن کے اصول قطعاً الہام اللی سے ماخوذ ہوئے ہیں اور ہم کونہایت توی اُمید ہے کہ جو خص جیولوجی کی طرح اور بہت سے علوم ایسے قلی اُمید ہے کہ جو خص ایسے علموں کا سراغ لگانے میں کوشش کرے گا، وہ بے شک کا میاب ہوگا، خصوصاً علم تشرح اور علم ہیئت کے اسرار وخواض پرنظر کرنے سے صاف ہیں علموں کا سراغ لگانے میں کوشش کرے گا، وہ بے شک کا میاب ہوگا، خصوصاً علم تشرح اور علم ہیئت کے اسرار وخواض پرنظر کرنے سے صاف ہو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ما خذ بھی انسان کی عقل ناقص سے ہے، مگر اس لحاظ سے کہ نبیوں کی بہت سے کتابیں نیست و نابود ہو گئیں ، البت ایک نوع کی مایوی پیدا ہوتی ہے۔
کی مایوی پیدا ہوتی ہے۔

جزودوم: نبی کی ضرورت پرایک وجدانی شهادت:

جو با تیں انسان کوند ہب نے تعلیم کی ہیں اور جن کودہ الہا می جانتا ہے، وہ عمو مأیا تو:

(الف) خداتعالیٰ کی ذات وصفات ہے علاقہ رکھتی ہیں۔

(ب) یااس سزاو جزاہے جس کا دفت موت کے بعد مقرر کیا گیا ہے اوراس لیے ہم تمام نہ ہی تعلیمات کوعلم مبداد معاد کہتے ہیں۔ پس' نبی کی ضرورت' ثابت کرنے کے لیے ہم کوووباتوں کا ثبوت دینا کافی ہے:

ا۔ ایک پیرکٹر مبدادمعا دُنفس الامر میں ایسی دو حقیقتیں ہیں ، جن کاعلم حاصل کرناانسان پرواجب ہے۔

 یہ برگزنہیں دکھا سکتے کہ بیرمبدا ہے اور بیرمعاد الیکن ہم ان دونوں چیزوں کے وجود پر انسان کی اصل فطرت گواہ کر سکتے ہیں اور اس کی گواہی -، رے نزدیک مشاہدے ہے بھی زیادہ بیٹنی ہے۔تفصیل اس اجمال کی بیہے کہ:

(الف) انسان کا حال جوجھ کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے تو ادنیٰ تامل کے بعد بیمعلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر چیزوں کاعلم منت کرنے ؛ سیکھنے اورغور کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کو کسی علم کہتے ہیں، جیسے: پڑھنا، لکھنا، ایجادات، اختر عات کرنا، کھانا پکانا، بونا اور نئاوغیرہ۔

(ب) مگر بہت ی باتیں ایس ہیں، جن کاعلم انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، اس کو فطرتی یا قدرتی علم کہتے ہیں، مثلاً:

مردت کے وقت کھانا ہینا، دھوپ کے مہینہ [مہینے] میں سایہ ڈھونڈ نا، جاڑے میں گرم ہونے کی تدبیر میں کرنی [کرنا] - بیہ باتیں اس کو فطرت
سے دواکسی نے نہیں سکھا کیں اور اس کا شوت ہیہ ہے کہ ہم یہی باتیں اس کے ابنائے جنس ، یعنی دیگر حیوانات میں بھی مشاہد کرتے ہیں، جن کا
معمد اور استاد قطعاً قدرت کے سواکسی اور کونہیں ٹھیرا سکتے ۔

جب ہم گھونسلا بنانے میں بیا کی کاریگری اور شہد کے حاصل کرنے میں کھی کی حکمت اور جالا پورنے میں مکڑی کی [ کا ] ہنرو کیھتے ہے۔ اوراکتساب کی دائیں چاروں طرف سے مسدود پاتے ہیں تو ہم کواس بات میں بالکل شک نہیں رہتا کہ قدرتی علم صرف میل طبعی کا نام نہیں ہے، بلکہ بعضے ایسے وقائق اور صنائع بھی اس میں داخل ہیں جو بادی النظر میں قوت متفکرہ کے نتائج معلوم ہوتے ہیں بھیکن جب ذرا تامل کیاجا تا ہے۔ بلکہ بعضے ایسے وقائق اور صنائع بھی اس میں داخل ہیں جو بادی النظر میں قوت متفکرہ کے نتائج معلوم ہوتے ہیں بھیکن جب ذرا تامل کیاجا تا ہے۔ ویہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قدرتی علم کے لحاظ ہے انسان اور اس کے ابنائے جنس میں دوطرح کا اقبیاز رکھا گیا ہے۔

ا ایک بیرکہ حیوانات کا قدرتی علم ہمیشہ ایک خاص درجے پرمحدود رہتا ہے، کبھی اس سے تجاوز نہیں کرتا، مثلاً: جو گھونسلا ابابیل نے اسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بنایا تھا، اس میں اور اس زمانے کے گھونسلوں میں ہرگز کچھ تقاوت نہ ہوگا۔ بہ خلاف انسان کے کہ اس کا کہ اس کا کہ رتی علم ہمیشہ ایک ہی حالت پرنہیں رہتا، مثلاً: اگر چار پانچ ہزار برس پہلے کی بعض انسانی عمارتوں کا مقابلہ زمانۂ موجودہ کی عمارت سے کیا اس جے کتوشایداس بات کا یقین بہت مشکل سے آئے کہ دونوں کا ممایک ہی نوع کے افراد نے بنائے ہیں۔

۲۔ دوسرے میں کہ حیوانات کوصرف وہ با تیں سھائی گئی ہیں جوان کے مصالح جزیداوراغراض محسوسہ کے لیے مفید ہوں اور بری بھلی علی مادہ علی اسلام کے معلم محسوسہ کے لیے مفید ہوں اور بری بھلی علی مادہ علی مادہ علی مادہ کے حالت میں اپنی مادہ کی ساتھ مزد کی کرنی آکرنا یا؛ دھوپ اور مینہ ہیا سردی کے بچاؤ کے لیے گھونسلایا بل یا بھٹ وغیرہ بنانا؛ اپنے بچوں کی ایک خاص مدت تک مسائح کرنی آکرنا یا، بہ خلاف انسان کے کہ اس کے سینے میں ان باتوں کے سواوہ علوم بھی القا کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے مصائح میں فیر ورمنافع آئندہ کا سراغ لگا سکتا ہے، جیسے: جھوٹ یا زنایا خیانت کو براجا ننا اور بچیا عصمت یا امانت کو اچھا بھینا۔ جب ذر ااور تامل کیا جا تا کے آئندہ کا مرائع لگا سکتا ہے، جیسے: جھوٹ یا زنایا خیانت کو براجا ننا اور بچیا عصمت یا امانت کو اچھا بھینا۔ جب ذر ااور تامل کیا جا تا کے آئندہ کی کا در آلی اور اکتسائی علم میں تین طرح کا امتیاز ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے:

i-اقل یہ کہ قدرتی علم کی اصل تمام نوع میں مخقق ہونی ضرور ہے، کیونکہ ہم اس علم کے آثار دیگر حیوانات میں اس طرح مشاہدہ

۔ آتے ہیں، مثلاً: شہد کی کھی جس طرح سے شہد حاصل کرتی ہے اور مکڑی جس ہنر سے جالا پورتی ہے، وہ طریقہ اور وہ ہنران کے تمام بی نوع نے بیاجا تا ہے، مگر چونکہ انسان کو خدا تعالی نے عقل عنایت کی ہے اور عقل کا مقتضا تمام افراد میں کیساں نہیں ہوتا، اس لیے وہ قدرتی اصل ایک سورت پر قائم نہیں رہتی ، مثلاً عورت اور مرد کو بغیر کسی تخصیص کے ایک دوسر سے پر حرام جاننا ایک عام قانون ہے جو کہ انسان کو فطرت نے تعلیم سے بہ براس کی تخصیص کی صورتیں ہرقوم میں جدا جدا ہیں ۔ مسلمانوں کے ہاں اور طریقہ ہے؛ ہندوؤں کے ہاں اور دستور ہے؛ عیسائیوں کے ہیں ورقاعدہ ہے۔ بہندوؤں کے ہاں اور دستور ہے؛ عیسائیوں کے ہیں ورقاعدہ ہے۔ بہندوؤں کے ہاں اور علم برتی کہ بیدونوں

علم آج كل اہلِ يورپ كے ساتھ خض ہيں، جيسے :حركات كواكب كاعلم علم ہندسدا يك زمانے ميں اہلِ مصر كے ساتھ خض تفا۔

اندوس سے کہ جب انسان کوکوئی ایسی بات تعلیم کی جائے جوقدرت نے اس کو پہلے سے سکھار تھی ہے تو ضرور ہے کہ وہ بات بغیر دلیل اور ہر بان کے اس کے دل میں تنفین ہوجائے۔ بہ خلاف اکتسانی علم کے کہ جب تک اس پرکافی دلیلیں قائم نہ کی جا ئیں، تب تک اس کی صدافت پر ہرگز دل گواہی نہیں و سے سکتا، مثلاً: اگر ہمارے سامنے کوئی سے کے کہ گری کی شدت میں سر دہوا ہے، نہایت فرحت حاصل ہوتی ہے تو خواہ وہ اس کا طبعی سبب بیان کرے؛ خواہ نہ کرے۔ ہم کواس کے تتاہم کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ہم سے بیآ کر کہے کہ:" ہواوہ مختلف گاسوں آ گیسوں آ، یعنی اوسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے" تو ہم اس بات کے خواہاں ہوں گے کہ وہ عمل کیمیا کے ذریعے سے ہوا کے اجز اتحلیل کر کے ہم کودکھار ہاہے۔

سے بروہ ہیں وسے ایر بہ بہ ہم انسان کوقد رت نے تعلیم کیا ہے ، ضرور ہے کہ وہ سچا اور مطابق واقع کے ہو۔ بہ خلاف اکسانی علم کے کہ اس میں کھا فلطی اور خطا کا اختال بھی ہوسکتا ہے ، مثلًا بھت کی حالت میں ٹھنڈ ہے پانی سے بیاس کا بجھانا جوانسان کوقد رت نے تعلیم کیا ہے ، اس میں کھی خطاوا قع نہیں ہوتی ، لیکن مرض کی حالت میں جب بیاس اس قدر بردھ جائے تو ممکن ہے کہ ہوابالکل فائدہ نے بخشے یا بیاس کو اور زیادہ کردے۔

ان سب باتوں پرغور کرنے کے بعد جب اپنے اصل مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کواس بات کا اقر ارکر نا پڑتا ہے کہ جہاں قدرت نے انسان کو اور ہزاروں با تیں تعلیم کی ہیں ، انھیں باتوں میں سے مبداو معاوکا علم اجمالی بھی ہے ، یعنی اس قدر ہمار کوئی صافع ہے اور مرنے کے بعد ہم کو بچھا بنی برائی بھلائی کا ثمرہ ملنے والا ہے ۔ بیانسان کی اصل فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کی دوز بردست دلیلیں ہیں :

ا۔ جہاں تک ہماری نگاہ بینجی ہے، ہم یدد یکھتے ہیں کہ آ دی اس سے کہ مذہب کا پابند ہو، یا نہ ہواور عام اس سے کہ الوہیت کا قائل ہو، یا منظر اس میں نگاہ ہو، یا منظر اس کے کہ الوہیت کا قائل پر ہو، یا منظر اس کی خطرنا کے حالت میں چینس جاتا ہے، جس سے جال بر ہونے کی کوئی تذبیر نظر نہیں آتی اور جن وسائل پر اس کو بحر دساتھا، وہ سب منقطع ہوجاتے ہیں تو جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، اس طرح اس کی دل توجہ اور باطنی ہمت چاروں طرف سے سے سے کرا یک ایسی بن دیکھی اور ان مجھی ذات کی طرف کھنچتا ہے، جس کو وہ آثر ہے وقت کا سہار ااور اپنی تمام تدبیروں کا منتہا سمجھتا ہے۔

۲۔ دوسرے جہاں تک ہم کومعلوم ہے، ہم نوع انسان کے کسی فردکوال بات سے خالی نہیں پاتے کہ وہ بعض برائیوں سے نہ کسی
دینوی مفترت کے اندیشے ہے، بلکہ ایک ایسے خوف کے سبب سے بچتا ہے یا بچنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کا کھٹکاال کومرنے کے بعد ہے اور بعض
ہملائیاں نہ کسی دینوی منفعت کے لیے، بلکہ ایک ایسی تو قع پر کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے پورے پونے کی اُمیدال کومرنے
کے بعد ہے۔ اسی مطلب کوہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہرفر دِ انسانی بعضے کا موں کونہ کسی دینوی مفترت یا منفعت کے لحاظ ہے، بلکہ محض دل ک
شہادت سے ندموم یا محمود جانتا ہے۔ پس متذکرہ بالا بیان سے اس کے سواکوئی بات ذہن میں نہیں آتی کہ مبدا ادر معاد کا اجمالی علم جو اس کی
فطرت میں رکھا گیا ہے، صرف اس کی ہدایت سے وہ ان کا موں کو برایا بھلا جانتا ہے۔

اں ساری تقریرے بینتیجہ نکلا کہ مبداور معاد کا اجمالی علم انسان کوقدرت نے تعلیم کیا ہے، کیونکہ اگر اکتساب سے حاصل ہوتا ہے تو اس کے آثار تمام بنی نوع میں بلا استشنا ہرگز نہ یائے جاتے۔

یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثاید یہ خیالات انسان کی اصل قطرت میں ودیعت نہ کیے گئے ہوں، بلکہ مذہبی تعلیمات کے سبب رفتہ رفتہ تمام دنیا میں پھیل گئے ہوں، مگر میشبہ ہم کوایک ایسی دلیل کی طرف ہدایت کرتا ہے جس سے ہمارے مطلب کواور زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اوپر ککھ چکے ہیں کہ قدرتی علم کا ایک میر بھی خاصا ہے کہ جب کوئی بات اس کے موافق انسان کوتعلیم کی جاتی ہے تو وہ اس کو بغیر بربان کے تسلیم کرلیتا ہے۔ پس اگریہ بات مان لی جائے کہ خیالات ندکورہ ندہبی تعلیمات کے سبب دنیا میں شائع ہوتے ہیں تو بھی ہمارامطلب کہیں نہیں جاتا کیونکہ اگریہ دونوں اصول ، یعنی مبداومعاد مجملاً انسان کی فطرت میں مخفی ندہوتے تو کسی طرح ممکن ندتھا کہ ساراجہان ایسی دو نادیدہ باتوں کے تسلیم کرنے پر متفق ہوجاتا ، جن کانمونہ سلسلہ محسوسات میں کہیں نظر نہیں آتا۔

ہم اوپر کہ بھی لکھ بچکے ہیں کہ قدرتی علم میں اکتسابی علم کی طرح ، خلطی اور خطا کاری کا اختال بھی نہیں ہوتا ، بلکہ وہ ہمیشہ بچا اور مطابق واقع کے ہوتا ہے۔ پس جب کہ ہم یہ بات ثابت کر بچکے کہ مبدا و معاد کا اجمالی علم و قدرتی ہے ، اکتسابی نہیں تو ضرور ہے کہ جیسا مبدا و معاد کی نبت ہمارا اعتقاد ہے ، اسی طرح واقع میں بھی ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہماری برائی بھلائی کا ٹمرہ ہم کو ملنے والا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو پھی ہے کہ مبداو معاد کا اعتقاد سے اور مطابق واقع کے ہے قہ ہماری عقل ہرگز جائز نہیں کر عتی کہ جس میں فیاض علیم نے بغیر طلب اور خواہش کے اس اجمالی علم کی چائے لگا کرہم کو اس کی تفصیل کا مشاق، بلکہ ایسا جاجت مند کیا، جسے بہار دوا کا اور بیان کا مختاج ہوتا ہے۔ وہ باوجود ہماری طلب اور خواہش کے اس کی تفصیل کا دروازہ ہم پر نہ کھولے۔ ہمارے نزدیک اگر مبدا و معاد کا تفصیل علم حاصل کرنے سے وسائل ہم سے منقطع کیے جائے تو ہمارا حال بیا تو بعینہ اس پیاسے کا ساہو، جس کو ایک سرداور شیریں اور شفاف پانی کے چشے سے دو گھون بیا کر اس چشے کی راہیں چاروں طرف سے مسدود کردیں، یا اس غلام کا ساحال ہو جس کو اس کا آ قائمی دور در از مسافت برایک خطرناک راستے سے بھیجے اور سوا اس کے کہ اس راستے کا خطرناک ہونا اس کو کی طرح نہ جتائے ۔ ان خطرات کی حقیقت یا ان کے موقع و محل سے آگاہ نہ کر سے اور کوئی تدبیر ان سے بیچنے کی اس کوئی ہم جا کیا ہماراد کی فیت، جس کوہم جود دو کرم کے ساتھ متصف اور بخل وخست سے منزہ جانے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی الی شخص دوئن کرے جو اس کہ منزہ جانے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی الی شخص کوئی ہم کی دھند کے یہ تفصیل کی روشنی بھیلا کر ممارے جہل و تر دو کو علم و بھین کے ساتھ مبدل کردے۔

یہاں شاید ہارے دل میں بی خیال گزرے کے وہ شمع ممکن ہے کہ ہاری عقل ہوجو کہ ہم میں اور ہارے ابنائے جنس (حیوانات)
میں مابدالا متیاز ہے اور جس کے سبب ہے ہم کوتما م محسوسات پر شرف نضیلت حاصل ہے اور جس کی بدولت ہمارے بی نوع پر موجوداتِ عالم
کے اسرارروز پر وز کھلتے چلے جاتے ہیں ۔ ہم کوامیز نہیں کہ اس خیال کو ہمارے دل میں پانی کے بلبنے ہے زیادہ قیام ہو کیونکہ ہم جو اپنے گریبان
میں منہ دال کرد کھتے ہیں تو اپنی عقل کومبدا معادی حقیقت کے ساتھ وہ نسبت پاتے ہیں جو آنکھوں والے کوایک اندھیری کو کھڑی کے ساتھ ہوتی
ہے ۔ کیاکسی کو یہ امید ہے کہ آنکھوں کی روشنی ایک کلبہ تیرو تارمیں بھی کام وے سکتے ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں دے سکتے ۔ اس طرح آدمی کی عقل
مبدادمعادی حقیقت کا سراغ ہرگز نہیں لگا سکتی ۔

بڑے بڑے بڑے جیم اور فیلسوف اور بڑے بڑے محقق اور دائش مند، جھوں نے سارے جہان کی چیزوں کو چھان مارااور حقائقِ اشیا
پر، جو جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان کو مرتفع کیا اور قانونِ قدرت سے وہ اصول اور وہ قاعدے استبناط کیے، جن کے سبب سے
انسان کے چبرے پر فلافت رہمائی کا منصب دار ہونا کھل گیا۔ جب انھوں نے اپنی حدسے آگے قدم بڑھایا، پینی بجائے اس کے کہ کی شمع فیجی سے اپنا چراغ روثن کریں۔ اپنی انکل سے مبداو معاد کا سراغ ڈھونڈ نے لگے تو صرف پہی نہیں کہ وہ منزلِ مقصود تک نہ پینی سکے، بلکہ انھوں نے اپنی ٹھوکریں کھا کیں اور ان کی رایوں نے ایسی غلطیاں کیس کہ جب ان کے دیگر مقالات کے ساتھ مبداو معاد کے متعلق خیالات کو دیکھا جا تا ہے تو ان میں وہ نسبت معلوم ہوتی ہے جو کہ عاقل اور مجنوں کے کلام کے در میان ہوئی چا ہے اور بڑی دلیل اس بات کی کہ پیگر وہ اپنی سی میں ناکام رہا۔ یہے کہ اس بے شارگر و پ میں سے شاید دو شخصوں کی راکیں این نکلیں جو کہ با ہم اتحادِ کئی رکھتی ہیں۔

یہاں ہم کومناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مطلب کے زیادہ تر دل نشین کرنے کے لیے قدیم مصر والوں کا تھوڑا ساضروری حال

رولن صاحب کی تاریخ سے بطورا بخاب نقل کریں۔ جس طرح اس زمانے میں ایل پورپ اپنے تیک پوراشا نستہ اور اپنے سواتمام عالم کو وحثی یا غیم وحشی یا کرتے ہیں، ای طرح اہلِ مصرغیر تو موں اور غیر ملکوں کے لوگوں کو وحثی کہا کرتے ہیں۔ چنا نچے جب نیکو باوشاہ تخت پر جیٹھا تو اس نے اوّل دریائے نیل کی نہر پر بدستور سابق مد د جاری رکھی ، مگر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ایک غیبی فال سے خوف کھا کر اس نہر کی تعمیر بند کرا دی، کیونکہ اس کویہ بات کہی گئی کہ اس نہر کے بننے سے وحثی قو موں کے لیے مصر میں آنے کی راہ کھل جائے گی۔ پہلے مصر کوننون وآ واب سلطنت کا ایک عمدہ عمدہ فرق وہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک کا ایک عمدہ عمدہ فرق وہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک سے نہایت عمدہ عمدہ بنر اور مجیب عجیب فرن ان لوگوں کو، جوعلم وہنر میں ترتی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حاصل ہوتے تھے۔

یونان کے بڑے بڑے لوگوں مثل ہومر [9]، فیثاغورث [10] اور افلاطون [11] اور وہاں کے اچھے اچھے مقنوں نے مثل لائٹکرگس [17] اور سولن[۱۳] اور بہت سے نامیوں کے جن کا بیان یہاں ضروری نہیں ، بینظر سیکھیل علوم مصر کا سفر اختیار کیا۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی (کتاب مقدس میں)مصری تعریف کی ہے، کیونکہ اس نے حضرت موی علیہ السلام کے متعلق فر مایا کہ وہ مصریوں کے ہرطرح کے علم وہنر میں کامل تھا۔۔۔مصری ایک عجیب طرح کی موجد طبیعت رکھتے تھے اور ہر کام میں نٹی نئی ایجادیں نکالتے تھے۔انھوں نے اپنی طبیعت کومفید کاموں کی ایجاد کی طرف متوجہ کیا تھا اور ان کے زمانے کے علائے ، جو کہ مرکری کہلاتے تھے،مصرکو عجیب عجیب ایجادوں سے معمور کردیا تھا۔ انھوں نے ،کسی ایسی چیز ہے جس سے طبیعت انسانی کی تھیل ہوتی ہے یا جس سے آرام یا خوثی حاصل ہوتی ہے ،معرکوم وم ندر کھا تھا۔ستاروں ک حرکات پر وہ لوگ سب سے پہلے مطلع ہوئے اور سب سے پہلے انھوں ہی نے علم ہندسہ ایجاد کیا۔موجودات عالم کے حالات اورخواص دریافت کرنے میں بیلوگ بہت کوشش کرتے تھے۔۔۔مصریوں نے فنِ عمارت اور رنگ آمیزی اور سنگ تراشی اور تمام فنون کو کمال پر پہنچایا تھا۔جن لوگوں نے قواعدِ حکمت وحکومت کوخوب مجھا،ان میں سب سے اوّل مصری تھے۔اس قوم نے بیہ بات سب سے پہلے دریافت کی کہ فنونِ توامدِ سلطنت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی مزے کے ساتھ کے اور رعیت آبادر ہے۔'' مگر دین کے معاملات میں جس قدرمصری احمق تھے، کوئی ندتھا۔ان کے ہاں بایں دعوائے تہذیب وشائنتگی بتوں کی بہت کثرت تھی۔ان کی تقسیم اوران کے درجے جدا جدا تھے۔ان بتول میں اوس اور اسس، جن کو دہ جانداور سورج تصور کرتے تھے، بہت بڑے بت تھے۔ان کی پرستش عموماً ہوتی تھی۔اس میں کچھشبہیں کہان میں سیاروں کی پرستش ہے بت پرسی نے ظہور پایا۔ان کے سوائیل اور کتا اور بھیٹر اور بلی اور باز اورلگر اور لک لک کی بھی پرستش ہوتی تھی اوران میں ہے بعض جانورا ہے تھے کہ خاص خاص شہروں میں پوجے جاتے تھے اور پیننشہ تھا کہ ایک توم ایک جانور کو قبلہ و کعبہ مجھ کر دیوتا کی طرح یوجتی تھی اور دوسری قوم اس کی صورت سے نفرت کرتی تھی۔ان جانوروں میں سانڈ ایپس نہایت متاز سمجھا جاتا تھا۔اس کے نام کے بڑے بڑے عالیشان مندر بنائے جاتے تھے اور اس کے بعد مرجانے کے بعد بنسبت اس کے ایام حیات کے اس کی عزت اور تو قیرزیا دہ ہوتی تھی۔ تمام معراس کے سوگ میں ماتم کرتا تھا اور اس کی تجہیز و تکفین اس دھوم دھام ہے ہوتی تھی کہ اس پرمشکل ہے یقین آتا ہے۔ٹو بمی کیکس کے ز مانے میں جب ایک ایساجانورضعیف ہوکر مراتو اس کے سازوسامان میں معمولی اخراجات کے علاوہ ایک لاکھ بارہ ہزاریانچ سوروپیصرف ہوا تھا۔جباس کی جبینروتکفین سے فراغت ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرے سانڈ کے مقرر کرنے کی فکر ہوتی تھی اور تمام مصراس کی تلاش میں جا تا تھا۔اس سانڈ میں چندعلامتیں ہونی ضرورتھیں ،جن کے سبب وہ اور سانڈوں سے متناز ہوتا تھا۔ پییثانی پر ہلال کی شکل، پشت پر عقاب کی صورت، زبان پر بھوزی کا نقشہ ہونا ضرور تھا اور جب قسمت ہے ایساسانڈ ہاتھ آ جا تا تھا تو تمام مصرمیں گھر گھر خوشی ہوتی تھی اور ماتم جا تار ہتا تھا۔ جب شاہ ایلیس اتھو پیا کی مہم ہے نا کام داپس آیا تو وہ ایسے دنوں میں مصریر گز را کہ مصری نے سانڈ ایلیس کے ملنے کی خوشیوں میں کھیل کودرہے تھے۔ بینا کام دل سوختہ ان کوخوشیاں کرتاد مکھ کریہ مجھا کہ بیلوگ میری نا کامی پر ہنتے ہیں۔اُس نے اس سانڈ کوجس نے اپی خدائی کا

ے بہت کم اٹھایا تھا قبل کرادیا اور تمام مصریوں کو بن خدا کا کر دیا۔مصریوں نے صرف جانوروں کے آگے خوشبو کیں جلانے پر ہی اکتفانہ کیا تھا، بَداینے باغوں کی نباتات کو بھی دیوتا ہجھتے تھے۔

نہایت تجب کی بات ہے کہ جولوگ تمام دنیا سے فضل وہنر میں نائیق ہوں اور دہ آپ کوالیا ہی سیجھتے بھی ہوں وہ الیں حماقت میں اور تہو ہا کیں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش میں ایسے اندھادھند پڑجا کیں کہ تھوڑی تی سیجھوالا بھی اسے پندنہ کرے جانوروں اور کیڑے کوڑوں کا مندر میں پوجنا اور کمال احتیاط ہے ان کو پالنا اور ان کے قاتلوں سے قصاص لینا اور مرنے کے بعد ان جانوروں کوعطریات سے بھر نا ور بوی دھوم دھام سے قبروں میں دفنا نا اور دفتہ رفتہ بیاز اور لہن کو بھی پوجنا اور آڑے وقتوں میں ان سے مدد مانگنی اور ان پر بھروسا کرنا الیمی ورنی دھوم دھام سے قبروں میں دفنا نا اور دفتہ رفتہ بیاز اور لہن کو بھی بوجنا اور آڑے وقتوں میں ان سے مدد مانگنی اور ان پر بھروسا کرنا الیمی ورنی کی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں ان پر مشکل سے یقین آتا ہے ، مگر اگلے لوگ ان سب باتوں پر گوائی دیتے چلے آرہے ہیں۔

اوشین صاحب [۱۴] کہتے ہیں کہ اگرتم ایسے عالی شان مندر میں جاؤجوسونے چاندی ہے جگ مگار ہاہواور چاندسورج کی شیپ بہت شوق ہوگا اور تم نہایت مشاق ہوکر جب اندر جاؤگے تو کیا دیکھوگے کہ لک لک بہت شوق ہوگا اور تم نہایت مشاق ہوکر جب اندر جاؤگے تو کیا دیکھوگے کہ لک لک بنی یا بندر بردی شان ہثوکت اور تمام کروفر ہے وہاں جلوہ فر ما ہیں ۔خدا تعالیٰ نے بے شک اس بات کے دکھانے کو کہ انسان اگر اپنی عقل پرچھوڑ یہ یا بندر بردی شان ہٹوکت اور تمام کروفر ہے وہاں جلوہ فر ما ہیں ۔خدا تعالیٰ نے بے شک اس بات کے دکھانے کو کہ انسان اگر اپنی عقل پرچھوڑ بے بے ایک مصر جیے لوگوں کو جھوں نے عقل انسانی کو نہایت اعلیٰ درج پر پہنچا دیا تھا۔ ایسی نفرت انگیز اور بے بردہ بیس پھنسار ہے دیا تا کہ لوگوں کی تماشاگاہ بنیں ۔

مصریوں کےعلاوہ اہل یونان کا حال بھی ای کے قریب تھا اور بیاس بات کا نہایت کامل ثبوت ہے کہ انسان کی عقلِ معاش کیسی ی اعلیٰ درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے مگر میداد معاد کاعلم حاصل کرنے میں ہرگز کافی نہیں ہوسکتی۔

تاریخی زبان میں لکھاہے کہ سب ہاہر و بادشاہ سلی نے تھیم سائی مونیڈیز [1۵] سے باری تعالیٰ کی حقیقت دریافت کی تواس نے پہلے روز ایک دن کی اور دوسر سے روز دودن کی مہلت جاہی اورای طرح وہ روز اندمہلت مانگار ہا۔ آخرا یک دن بادشاہ نے بار بارمہلت مانگنے کی وجہ پوچھی آس نے کہا کہ: پیمضمون بجھاور فکر سے اس قدر بعید ہے کہ جس قدراس میں غور کرتا ہوں ، اسی قدر تخیر زیادہ ہوتا ہے اورتار کی چھاجاتی ہے۔

کنفیوشس[۱۹] جو حکمائے چین کا مرگروہ اور اہلی چین کا مقتد کی ہے اور جس کی تعلیمات کا مدار محض عقل درائے پر جب اس سے
و وں نے آخرت کا حال ہو چھا تو اس نے اس کا جواب دیے میں اپنی کمال دانائی اور انصاف ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ 'جب دنیا کی ہزاروں
جزیں ہماری نظر سے مخفی ہیں تو وہاں تک ہماری عقل کیوں کر پہنچ سکتی ہے۔ 'بہر حال اگر ہماری اس رائے سے جواو پر بیان کی گئی ( بیاسی اور دلیل
سے ) یہ بات ثابت ہوجائے کہ واقع میں ہمارا کوئی صافع ہے اور مرنے کے بعد کوا پنی برائی بھلائی کا ثمرہ ضرور ملنے دالا ہے تو بے شک ہم کوان
دوں باتوں کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل ناقص کے سواکوئی اور ذریعہ ڈھونڈ تا پڑے گا درہ ذریعہ ہیں ہے ، مگر وجود صاحب الہمام۔

## حوالے اور حواثی:

ا۔دحیاورالہام سے مرادوہ مخفی علوم ہیں، جوذاتِ مِن کی طرف سے اس کے انبیا کوددیعت کیے جاتے ہیں مفسرین اور متصوفین نے اس کے مختلف در جات بیاں میں ماردوہ مخفی علوم ہیں، جوذاتِ مِن کی طرف سے اس کے النبیان کتے ہیں۔مولانا حالی کے پیشِ نظر مغربی مبلغین مختلف در جات بیان کیے ہیں۔مولانا حالی کے پیشِ نظر مغربی مبلغین کی باقاعدہ حکومت کے بعد کشیر تعداد میں برصغیر میں آنا شروع ہوگئے تھے۔اس مقالے میں قرآنِ مجید کے ساتھ ساتھ الجمیل مقدس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔

۲ کوہ الموڑہ (ALMORA HILLS) ہندوستانی ریاست اتر کھنڈ کا ایک ضلعی صدر مقام ہے۔ بیعلاقہ اپنج کل وقوع کے کحاظ سے ریاست کا ثقافتی مرکز تصور ہوتا ہے کے وہ الموڑہ اپنے پہاڑی سلسلے اور قدیم مندروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔

۳ عظیم خل شہنشاہ جلال الدین کے اہم رتن ابوالفضل ابن مبارک (۱۵۵۱ء۔۱۹۰۲ء) کی تصنیف اکبرنامہ جس میں مغلبہ سلطنت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب تین جلدوں پرمشمل ہے۔اس میں مصوری کے خوب صورت نمونے بھی شامل ہیں، جومغل دور کے فنونِ لطیفہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔

۲\_تاریخ بدایونی سے مرادیہاں ملاعبدالقادر بدایونی (۱۵۴۰ء ۱۹۱۵ء) کی مشہور تصنیف ہے۔اس کتاب میں مغل حکمرانوں کے کارنامے درج کے گئے ہیں۔

۵\_ابوالفتح شهنشاه جلال الدين محراكبر (۲۳۴ء ۱۹۰۵ء)، مندوستان كاتبسر اعظيم مغل حكمران-

٢ يورة القره كي جو تقركوع كي آيت نمبر ٣١ كا ترجمه آيت مباركه كامتن ملاحظه و: وعلم ادم الاسمآ كلها

2۔ چارلس رولن (Charles Rollin) ۱۹۱۰ء میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پیدا ہوااوراس کا انقال ۱۹۹۱ء میں ہوا۔ پیٹے کے اعتبار سے مؤرخ تھا۔ متعدد کتابیں تصنیف کیس۔ ان میں سے ایک شہرت یا فتہ کتاب The Ancient اعتبار سے مؤرخ تھا۔ متعدد کتابیں تصنیف کیس۔ ان میں سے ایک شہرت یا فتہ کتاب History of the Egyptians بھی ہے۔ مولا ناالطاف حسین حالی نے یہاں پرای کے اردور تھے کا حوالد یا ہے۔

۸۔ پانی کا کوئی تالاب یا جھیل جب خشک ہوجائے تو اس کی تہدمیں بچھ کنگر، پھر یاریت کے ذرات وغیرہ رہ جاتے ہیں۔اس بقیہ مواد کو اہلِ علم نے رواسب کا نام دیا ہے۔

9\_ہومر(Homer)قدیم یونانی شاعر:ایلیڈ(Iliad)اوراوڑ کی (Odyssey) کا خالق\_ہومرآج بھی یونان کی شعری پیچان ہے۔ ۱- فیٹاغورٹ(Pathagoras)وہی جغرافیددان ہے جس نے سب سے پہلے زمین کے متحرک ہونے کا تصور پیش کیا۔اس کی شخصیت کی

بہت ہی جہتیں ہیں۔وہ فتلف علوم وفنون کا ماہر تھا۔

اا۔افلاطون (plato) ،معروف یونانی فلفی جس کے افکار کے سبب مغربی علوم فلفہ کا آغاز ہوا،سقراط کا شاگرداور The Republic کا مصنف تھا۔افلاطون کوادب بنونِ لطیفہ، قانون اور سیاست کا رجحان ساز نظریہ کارتصور کیا جاتا ہے۔۱۲۔لائیکر گس ( Lykourgos ) اسپارٹا کی مشترک ریاستوں کا سربراہ تھا۔اس نے مصراور شام کی طرز پراسپارٹا کی ریاستوں کا قانون بنایا تھا۔
۱۳۔سولن (Solon) کا تعلق یونان سے تھا۔وہ ۲۳۸ ق میں پیدا ہوا اور ۵۵۸ ق میں وفات پائی۔سولن ایک ماہر قانون ،شاعراوراعلیٰ

حکومتی عہدے دارتھا۔ ۱۲ اوشین (Lo sheen) ایک معروف عالم ادرا ہم کتابوں کا مصنف۔

۵\_سائی مونیڈیز (Simonides) نامی یونانی دانشور • ۵۵ ق م ایک جزیرے می اوزییں پیدا ہوا۔وہ ایک اہم شاعر بھی تھا۔

۱۷\_قدیم چین کا نامور حکیم و دانا کنفیوسش (Confucius) ۵۵۱ ق میں زولوریاست میں پیدا ہوا۔اس کا انقال بھی وہیں ۹ سے ہوا۔اس نے اپنے افکار ونظریات کی بنیاد پر کنفیوسش ازم کی بنیا در کھی۔زرد فام نسلوں میں آج بھی اس کے پیروکارمل جاتے ہیں۔آج کے جدید چین پر بھی اس کی فکر کے گہرے اثر ات موجود ہیں۔

اَ سُرْتُفِيقِ الْجُمَ سَادِشْعِبِهَ اردو بَيْشْل يو نيورشُ آف ما دُرن لَنْكُو بُحِرْ ، اسلام آباد

### مثنوی پوسف زلیخااز مرزاقطب علی بیگ فگار

#### Dr.Shafique Anjum

Department of Urdu, National University of Modern languages, Islamabad

Abstract: Masnavi Yousuf Zulaikha was written in 1797 by a Dehlvi Poet Mirza Qutab Ali Baig Figaar. It is a romantic account of Zulaikha and Yousuf. The poet described the story in a very impressive way. This masnavi, however, remained unknown in Urdu literary history due to unavailability of its text. In this article, a newly discovered manuscript of this masnavi is introduced. The unique and important features of this manuscript and masnavi have also been discussed here.

قصہ یوسف زلیخا، فارسی اور اردو کی عشقہ شاعری میں ایک مقبول حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ فارسی میں عبدالرخمن جامی (۱۲۱۲ء ۱۳۹۲ء) نے اس کوشعری پیکرعطا کیا۔اردو میں جامی کی مثنوی پیسف زلیخا کے منظوم تراجم شاعرانہ مطح پر قصے کی وجہ شہرت نے۔ دکنی عہد سے شروع ہونے والا بیسلسلہ بعد کے زمانوں میں بھی بہتکرار جاری رہااور مختلف شعرانے اپنے انداز میں اس قصے کو تم کرنے کی کوشش کی۔ (مذہبی تناظر میں دیکھا جائے تو قصہ اوراس کی معنویت یقیناً شاعرانہ اظہارات سے مختلف ہے )۔ دئنی دور میں ۔ قصے کو فاری ہے اُردو میں ڈھالنے کی اولین معلومہ کوشش احمہ مجراتی کی مثنوی پوس**ف زیخا**ہے۔ بہمثنوی څرقلی قطب شاہ کے دربار می پش کی گئی ہےاوراس کان تصنیف ۱۵۸۰ء ہے ۱۵۸۸ء کے دوران ہے ۲۱٫۱س کے بعد محمد بن احمر عاجز نے ۱۲۳۳ء میں اس تھے کومثنوی کی صورت عطا کی۔ بعد کے زمانے میں ہاشمی بچا بوری، ملک خوشنو داورامین گیجراتی نے بھی **یوسف زلیخا** کے نام سے مثنویاں تبھیں۔ ہاشمی کی مثنوی کاسنۂ تالیف ۱۲۸۷ء ۲۲، امین گجراتی کی مثنوی کا ۱۲۹۷ء، جبکہ ملک خوشنود کی مثنوی کامتن ناپید ہے[۳]۔ شالی ہند کی شعری روایت میں بھی اس قصے کوظم کرنے آثار ملتے ہیں۔ تاہم دکنی دور کے مقابلے میں نسبتہ کم سرگری یے بین آتی ہے۔ یہاں عاشق لکھنوی، نجیب الدین، شاہ رؤف احمداورمولوی راحت الیے شاعر ہیں، جنھوں نے اس قصے پرمبنی مثنویاں لکھیں نے اسی شکسل میں ایک مثنوی **پوسف زلیخا عرف عشق نامہ** کے عنوان سے مرزا قطب علی بیگ فگار دہلوی سے منسوب ے۔ بیم شنوی کمیاب ہے اور اس کے مصنف فگار دہلوی کے حوالے سے بھی معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ پچھ عرصہ پیشتر راقم کو مطبع مجتہائی تکھنؤ سے طبع شدہ ایک متن زلیخا اردو کے نام فراہم ہوا۔ نسخ میں کہیں بھی شاعر اور مثنوی کے حوالے سے تعارفی عبارت م بہ جو ذہیں ۔ تا ہم مثنوی کے متعد دا شعار میں شاعر کاتخلص فگار درج ہے۔ گمان گز را کہ شاید بیشا گر دان غالب میں سے میرحسین فگار ا کام ہے۔تاہم اس حوالے سے تحقیق کی تو مناسب نتائج عاصل نہ ہوئے۔مزید مطالعے اور تلاش سے عبد میرحسن کے فگار دہلوی ر ان کی مثنوی **یوسف زلیخا** کی بایت شوا**ید ملے۔ به ایک خوش کن انکشاف تھا، کیونکہ تو اریخ ادب فگار کے ذکر خیر ہے خالی ہیں۔اردو** 

مثنویات کے حوالے ہے اہم ترین کام ار**دومثنوی شالی ہند میں** (از ڈاکٹر گیان چند ) میں بھی فگاراوراس مثنوی کا ذکر بغیرمتن کے ہے متن سامنے ہوتا تو ڈاکٹر صاحب ضرور چنداشعار بطور نمونہ پیش کرتے ، جبیبا کہ دیگرمثنویات سے انھوں نے نمونے دیئے ہیں۔تعارفی نوٹ اگر چیمخضر ہے۔ تاہم چند بنیادی معلومات ضرور فراہم ہوتی ہیں۔ڈاکٹر گیان چند نے قدرت اللہ قاسم کے تذكر \_ مجموعة نغز كے حوالے سے لكھا ہے كہ: بيمثنوى ٢١٢١ه بمطابق ٩٤ كاء بيس تاليف ہوئى [٣] \_ فكار كے حوالے سے يك سطری تعارف تذکر گلفن بے فارے بھی الماہ، جس کے مطابق: "فگار تخلص مرزا قطب علی بیگ شخصی است از دهلی ایس بیت از و از تذکرهٔ اعظم الدوله نوشته اند: مت یوچه فگاراب تومرامکن و ماوا ... ما ننر بگولے کے سدابے وطنی ہے' ۔ گویامرز اقطب علی بیگ فگار کا شعرائے وہلی میں سے ہونا ثابت ہے۔ اس تذکرے میں میرحسین فگار دہلوی کا ذکرالگ ہے دیا گیا ہے،جس سے بیربات پایئر ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اگر چہدونوں شعرا کاتعلق دہلی سے تھا۔ تا ہم بیدونو دوالگ الگ شخصیات ہیں۔ مالک رام نے تلافہ و غالب میں میر حسین فگاری کسی مثنوی کا ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر اکرام چنتائی اور ڈاکٹر گوہرنوشاہی نے اٹھی میر حسین فگار پر داد چھتی دی ہے۔ان کے پیش کر دہ کلام فگار میں اس مثنوی کے شواہر نہیں ۔ پس بید داضح ہے کم مثنوی **یوسف** ز لیخا مرزا قطب علی بیک فگار دہلوی معاصرِ میرحسن کی مثنوی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کی تصریح کے مطابق: پیمثنوی پہلی بار ۱۲۴۰ھ (۱۸۲۴ء) میں شائع ہوئی[۵]۔راقم کے پیشِ نظراس مثنوی کا ۱۹۱۸ء کا مطبوعہ نسخہ ہے۔معلوم نہیں کیونکراس مثن اور صاحبِ مثن ے صرفِ نظر کیا گیا۔ تواریخ ادب توا یک طرف، دہلی کے شعرا ہے متعلق بعض بنیادی کتب بھی اس ضمن میں خاموش ہیں، حالانکہ مثنوی کے متن کود یکھا جائے تو بیایک بہت اہم اور توجہ طلب متن ہے۔ متن کے حوالے سے ذیل کی تفاصیل ملاحظہ ہوں:

مثنوی پوسف زلیخا کاز پرنظرمتن ۱۲۸ مسطر کے ۷۷ صفحات پر مشمل ہے۔ بٹیا لے رنگ کے سادہ کاغذ پر چوطر فی حاشے اور چار
کالمی حد بندی میں متن دیا گیا ہے۔ ہر صفحے پر اوسطاً کیس (۲۱) سطریں۔ ہرسطر میں دوشعر، کتابت نتعلیق، روشنائی سیاہ اورعنوا نات جلی
ہیں ۔ مثنوی قریباً تین ہزار اشعار پر مشمل ہے۔ آغاز داستان سے پہلے حمد، نعت اور سبب تالیف کے بالتر تیب سینتیس (۲۵)،
کیبیں (۲۵) اورا کتالیس (۲۱) اشعار ہیں۔ سرورق کی عبارت سے مثنوی کے نام اور مطبع کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ساتھ ہی
تاریخ طباعت ۱۹۱۸ء درج ہے۔ متن کی داخلی شہادتوں سے مثنوی کے خالق متخلص بہ فگار کا پتا چاتا ہے۔ متن میں پہلی بار سینسی تالیف کے عنوانات کے تحت اشعار میں استعال ہوا ہے۔ شعر دیکھیے:
تالیف کے عنوانات کے تحت اشعار میں استعال ہوا ہے۔ شعر دیکھیے:

فگار اب طول سے وم آیا عاری

کرو اب ختم تا کے انظاری
داستان کے اشعار میں بھی چار مختلف مواقع پخلص کا اہتمام کیا گیا ہے۔ متعلقہ اشعار ملاحظہ ہوں:
فگار اب سن زلیخا کی نہ زاری
ہوئی ہے دل کو از بس بے قراری
فگار اب غاک اوپر تلملاتے

پر كو ياد كر آنسو بهاتے فكار اس زن كى تُو مردانگى د كير اس ن كى تُو مردانگى د كير ير اس كى جمت و فرزانگى د كير فكار اب تو جو چاہے سرفرازى نه كر سيجھ فكر غير از عشق بازى

مثنوی کے اشعار میں تخلص کی اس تکرار ہے متن اور مصنف کے تعلق کی بخو بی وضاحت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند نے قدرت اللہ قاسم اور گارساں دتاسی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ اس نام کی ایک مثنوی فگار کے معاصر تخلص بہ عاشق سے بھی منسوب ہے۔ ہوسکتا ہے فگار نے اس کے متن کوا پنے تخلص کے ساتھ اپنالیا ہو [۲]۔ یہ بات بغیر کسی ثبوت کے کسی گئی ہے اور و یسے بھی دیکھا جائے تو وزن کے اعتبار سے عاشق کی جگہ فگار لگا دینا ممکن نہیں۔ متن سے مصنف کی وابستگی نسب تالیف کے تحت اشعار سے بھی بخو بی عیاں ہوتی ہے، جس میں مصنف نے اراد تا اس مثنوی کو ہندی میں لکھنے اور اس کے فیوض و ہرکات سے بہرہ یا بہ ہونے کی بات کی ہے۔ آخیس اشعار میں: نہزاروں آفریں ہرروح جامی۔۔۔ کیا اس قصے کوجس نے کہنائ ، شعر بھی ہے جس سے بتا چلتا ہے کہنا تو جامی کی مثنوی کو ہرا و راست نمونہ اور مثال بنایا ہے۔ یہیں اس قصے کی معنویت ، شان وشکوہ اور انجاز کے بیان میں بھی متعدد اشعار ہیں۔ آغاز بچھ یوں ہوتا ہے:

عجب میں ایک شب بیٹا تھا مسرور جہاں کے سب علاقے دل سے کر دور

یچیغوروفکر کے بعد خیال آیا کہ عشق کے باب میں کوئی کہانی کہی جائے۔قصہ یوسف زلیخادل کواچھالگا،ایک تو قرآنی قصہ، خدا کے پیغیبر کی کہانی اور دوسرے اس مسلوب میروایت کہ بیقصہ سننے سے دلی مراد برآتی ہے۔مصنف نے اپنی مراد بر آنے کاذکر بھی کیا ہے۔اشعارد کیکھیے:

ہوئی تب آرزو یوں ناگہائی

کہ کہے عشق کی کوئی کہائی
ولیکن قصہ عشق زیخا
ہر اک قصے ہے میرے دل کو بھایا

کرہندی کی ہیں کہائی
جہاں میں چھوڑ کے اپنی نشائی
جو کوئی کر یقیں دل بچ اک بار
ہو تھے اس قصہ رگلیں کے امرار

جو کچھ نیت کرے وہ دل میں پاوے خدا سے اس کا وہ مقصد بر آوے جو کچھ مانگا خدا سے میں نے پایا ہزاروں شکر ہے اس کبریا کا

اس قصے کو ہندی میں نظم کرنے کا ایک سب جہاں میں اپنی نشانی جھوڑنے کی خواہش بھی تھی۔اس ضمن میں شاعر کواپنے فن پر فخر و ناز بھی ہے۔تا ہم اس اظہار کوطول نہیں دیا گیا۔اشعار ملاحظہ ہوں:

کہ ہندی کے جہاں میں چھوڑ ہے اپنی نشانی بہانی بہانی بہانی بہاں میں چھوڑ ہے اپنی نشانی بر اک مصرع لطیفے کے خیالات بر اک لفظوں میں رمزوں کے اشارات بہا ہوش ور ہے اے سمجھے جو از بس ہوش ور ہے جے رمزوں اشارول کی خبر ہے

قصے کے اعتبار سے اس مثنوی کود کھاجائے تو اگر چہ ماخذ قرآنی قصہ ہی ہے، تاہم شاعراندا ضافوں نے اسے طویل تربنا دیا ہے اور چونکہ ایک شاعرانہ متن کونمونہ بنا کراس کی تشکیل کی گئے ہے، اس لیے بہت سے واقعات ، کردار ، مناظر اور مکا لیے محض شاعرانہ مثق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے قصہ اگر چہ مصر سے متعلق ہے، لیکن یوسف کر سے پٹکا باندھتے اور زیخا پان کھاتی ہیں۔ کھانے ، لباس ، مقامات اور انداز نشست و برخاست سب ہندی ہیں۔ یہ معاملہ پچھاس مثنوی سے ہی خاص نہیں ، اردو شاعری کی کلاسکی روایت میں بدلین قصوں اور موضوعات کی بابت بیعام روبیہ ہے۔ تاہم اگر اس عشقیہ مثنوی کو معاملات عشق کی پشکش کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا مرتبہ یکسر بلند ہوجا تا ہے۔ دونوں مرکزی کرداروں یوسف اور زیخا کی شناخت کو اس نوبی سے نقش کیا گیا ہے کہ مثنوی سحرالبیان کی یا د تازہ ہوجاتی ہے سحرالبیان ۱۸ مے ۱۸۵ میں تھنیف ہوئی۔ مثنوی یوسف زیخا اس کے گیارہ سال بعد کھی گئی۔ یوسف کے عشق میں زیخا کی بے قراری ملاحظہ ہو:

وہ ہر دم پوچھتی احوال اس کا کہ کیا ہے ہے کہو اب حال اس کا وہ محوِ عشق ایسی نازئیں تھی کہ اپنی بھی خبر اس کو نہیں تھی کہ اپنی خاموش ہو کر بیٹھ جاتی غشی ہے ہوش میں پہروں نہ آتی بغیر از یار کچھ اوں کو نہ سوچھے بغیر از یار کچھ اوں کو نہ سوچھے بغیر از عاشقی وہ کچھ نہ بوچھے

یاظہار سحرالبیان کے اظہار سے کسی طرح کم نہیں۔ اگر چہ بدر منیر کی بے قراری کو میر حسن نے اپنے سلیقۂ اظہار سے می مرزیا ہے اور سحرالبیان میں ایسی سحرطرازی مسلسل ہے۔ فگار مسلسل اس طرح کے اظہار پر قادر نظر نہیں آتے ، لیکن اچھے اشعار کی سے بال کی نہیں۔ چندا شعار ملاحظہ ہوں: ۔ کے ہاں کی نہیں ۔ بطورِ خاص جب وہ بے تالی دل کا ذکر کرتے ہیں تو خوب رنگ جماتے ہیں۔ چندا شعار ملاحظہ ہوں:

کیا ہے عشق نے ہے تاب دل کو نہیں اس سے زیادہ تاب دل کو ہوا ہوا ہے صبر اب نایاب دل میں نہیں چھ تاب اس بے تاب دل میں نہیں تاب سخن فرط الم سے نہیں کیا، جگر ہے چاک غم سے نہیں کیا، جگر ہے چاک غم سے نہیں کیا تاب دل میں رہی ہے بہت دن تک تری فرقت سمی ہے اللہ سے جھے میں کچھ باقی نہیں ہے الم سے جھے میں کچھ باقی نہیں ہے فقط قالب رہا ہے جی نہیں ہے فقط قالب رہا ہے جی نہیں ہے

اشعار بولتے ہیں کہ مرزا قطب علی بیگ فگار ایک قادرالکلام شاعر تھاور مثنوی پوسف زلیخا کے علاوہ بھی انھوں نے بڑے چھ کھا ہوگا۔ ایسے اجھے اورا ہم شاعر کا گمنام رہنا باعث تعجب ہے۔ بطورِ خاص ان کی مثنوی پوسف زلیخا کا نظرا نداز کیا جانا بہت بہر گئی ہے۔ جہدِ میرحسن کی مثنویات میں یہ مثنوی تفصیلی تذکر ہے کی حقد ارہے۔ اس سلسلے میں ضرور پیشرفت ہونی چا ہے اورا مید ئے۔ کہ ستقبل میں مزید مواد فرا ہم ہونے پرمثنوی کے متن کی تدوین پر بھی غور کیا جائے گا۔ آخر میں متن کے لسانی جغرافیے اور عہد کی خاری ہے۔ کہ ستقبل میں مزید مواد فرا ہم ہونے پرمثنوی کے متن کی تدوین پر بھی غور کیا جائے گا۔ آخر میں متن کے لسانی جغرافیے اور عہد کی خاری ہے۔ کہ ستقبل میں مزید مواد فرا ہم ہونے پرمثنوی کے متن کی تدوین پر بھی غور کیا جائے گا۔ آخر میں متن کے لسانی جغرافیے اور عہد کی خاری ہے۔ کہ ستقبل میں مزید مواد فرا ہم ہونے پرمثنوی کے متن کی تدوین پر بھی غور کیا جائے گا۔ آخر میں متن کے لسانی جغرافیے اور عہد کی سانی کرتے ہوئے چندا شعار پیش خدمت ہیں :

دل آپنا کھول کر کل سیر کر لے گلوں سے جیب و دامان آپنے کھر لے فلک کا رات دن سے کام ہیگا سٹمگر آس کا دائم نام ہیگا سٹمگر آس کا دائم نام ہیگا ہے زاری سے کیا ہے خودی اور کیا ہے زاری سے سیسی ہمگی تجھ کو بے قراری

## مولےاورحواشی:

آئیں جالبی، ڈاکٹر: تاریخ ادب اردو (جلداول) بجلس ترقی ادب، لا ہور:۲۰۰۸ء بص۳۲۳۔ سے ترمجر باقر کی تحقیق کے مطابق: ہاشمی کی مثنوی احسن القصد کے نام سے ہے ادر اس میں پانچ ہزار ایک سوبیاسی ابیات ہیں۔ (اردویے تہ یہ بجلس ترقی ادب، لا ہور: ۱۹۷۲ء برص ۵۱۔

٣-تاريخ ادب اردو (جلداول) بص٢٥٢\_

۴\_گیان چند، دُاکٹر:ا**ردومثنوی شالی مندمیں**:انجمن ترقی اردومهند، دہلی:س ن:ص ۳۸۸\_

٥\_الطأ\_

۲ ایسنا۔ اس میمن میں ڈاکٹر گیان چند کے الفاظ کے الفاظ کے الفاظ کے الفاظ کے الفازہ کا بیان جند کے الفاظ کی الفازہ کے الفاظ کے الفاظ کے الفازہ کا بیان جند کے الفاظ کی الفازہ کا بیان جند کے الفاظ کی الفازہ کا بیان کی مشول کے اشعار کی تعداد دولا کا میں میں بیان جاتی ہے۔ انھوں نے پوسف زلیخا المیان میموں میں مشرواور دوسری کی مشویاں کھیں۔ بقول دتا کی اان کی مشوی پوسف زلیخا کا نام بھی مشق نامہ ہے۔ ونگار پرصاحب مجموعہ انفز نے الزام لگایا ہے کہ دوروں کے اشعار اپنے نام سے پڑھتا تھا، اس لیے دتا کی کا خیال ہے کہ جو پوسف زلیخا ذکار کے نام سے مشہور ہے، ممکن ہے وہ عاش بی کی تعنیف ہو، کیکن اسے تعلیم کرنے میں بھی تھا تھا اور ہوائے جائے تیں، لیکن اپنے ہم عمر کی ایک طویل مثنوی اپنے نام منسوب نہیں کی جائتی۔ ونگار اور عاشق دونوں میں جابحا ونگار کا تخاص آتا ہے ، اس جگہ عاش نہیں آسکتا۔ ونگار کی مشوی موجود ہے۔ عاشق دہلوی کی فظم نا بید ہے کی قدرت اللہ قاسم کے ہم عصر ہیں۔ مشوی سے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ کتب خات آصفیہ میرا آباد میں پوسف زلیخا پرا کیا ادرار دومشوی نظر آئی ، جس کا مصنف قطعی ثبوت کے بغیر فگار کو اس مشوی سے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ کتب خات آصفیہ میں جا کے دورا کا ادالہ کی کا بہتا ہیں کہ فاری مشوی ہے۔ دتا ہی نے فگار کی تخلق کو ای مشوی ہے۔ دتا ہی نے فگار کی تخلیل کو ای مشوی ہے۔ دتا ہی نے فگار کی تخلیل کو ای مشوی ہے۔ دتا ہی نے فگار کی تخلیل کو ای مشوی ہے۔ دتا ہی نے فگار کی تخلیل کو ای مشوی ہے۔ دتا ہی نے فگار کی خلط نہیں کر دیا۔ '( سے ۲۸۸)

محمرتو قيراحمر پياه چرد کاريسر چاسکالر شعبهٔ اردو، علامها قبال او بن يونيورش ، اسلام آباد

## رشیدحسن خال کے تدوینی امتیازات

#### Muhammad Tougir Ahmed

PhD Research Scholar, Department of Urdu, AiOU, Islamabad

**Abstract:** Rasheed Hasan Khan was one of the best researchers and textual critics of Urdu. He edited several classical texts in prose and poetry. In prose, **Bagh o Bahar** and **Fasana e Aajaib** are the most significant edited works of Rasheed Hasan Khan. However, the present paper critically reviews his edited works in verse such as **Gulzar e Naseem**, **Sehr ul Bayan** and **Masnaviat e Shouq**, and brings the distinctions of Rasheed Hasan Khan's textual criticism to the limelight.

علمی سرمائے کی بازیافت کے لیے افتیار کیاجانے والاتحقیقی طریق کار تدوین کہلاتا ہے۔ إس میں کی خاص شعبۂ معلومات کی تخصیص نہیں۔ تمام علوم کاتح ریں مواد تدوین کامر ہمونِ منت ہے۔ سب سے پہلے ساتویں صدی عیسوی کے نصف اوّل میں قر آن سیم کو تحقیقی اصولوں کے مطابق تبح کیا گیا۔ اس کے بعد محد ثین نے قدوین حدیث کے لیے اس فی میں حقیق کے دہ تمنا معلوں اصول و فضوا بط برتے جو آج تحقیق کامنہ ہائے محصود ہیں۔ اہلی مغرب نے سولھویں صدی کے آغاز میں بائیل کی تدوین کی طرف توجہ دی اور قدوین کو بطور فن فروغ دیا۔ ہندوستان میں اُردوا دب کی قدوین کا با قاعدہ آغاز میں بائیل کی تدوین کی طرف توجہ عبد الحق ، حافظ محدود ثیر انی نصیرالدین ہائی ، مجی الدین قادر کی زور اور مولا نا امتیاز علی خال عرفی جیسے اصحاب نے اس شاندار تدوین کو روایت کو پروان چڑھایا۔ رشید حسن خال نے تدوین کی اس روایت سے بھر پوراستفادہ کیا۔ اپنی تحقیقی اور تقیدی بصیرت سے اِس روایت کے کھر ہے کھوئے عناصر کی افزارت کے ساتھ آگ روایت کے کھر ہے کا وی خال عرف کی اور وی معال نے تدوین کی اور وی معال ہو اور اور تاضی عبدالودود کو معلم عانی قرار دیا۔ تدوین میں اُنھوں نے امتیاز روایت این خال عرف کی معار تراد وی سے آئی اور دیا۔ تروین میں اُنھوں نے امتیاز روایت این معار کراد دیا۔ تروین میں مولانا امتیاز علی خال عرف کی مرہون میں ہے۔ عرفی صاحب نے جوکام کے ، اُن کا موں نے تحقیق اور تدوین میں سے جرفی صاحب نے جوکام کے ، اُن کا موں نے تدوین کی اصول کو اور طریق کارکور دشاس کرایا۔'' اِن بزرگول نے تحقیق اور تدوین میں سے جرفی صاحب نے جوکام کے ، اُن کا موں نے تحقیق اور تدوین میں کے لیے جس دیدہ ریز کی اور جگر کاوی سے کام لیا۔ اصول کو اور طریق کارکور دشاس کرایا۔'' اِن بزرگول نے تحقیق اور تدوین میں کے لیے جس دیدہ ریز کی اور جگر کاوی سے کام لیا۔

رشیدحسن خال کا بنیادی امتیازیہ ہے کہ انھوں نے تدوین اور تحقیق کواپنی اپنی مبادیات کے ساتھ برتا،ان کے مابین حدِ فاصل کی نشان دہی کی۔مقدمے میں سیاسی ساجی اور سوانحی تنقیدی حوالوں کے بجائے تنہیم متن نیس معاون اہم معلومات کی تحقیق کو ضروری قرار دیا یکمل اور معیاری تدوین کوخال صاحب نے عمومی روایت کے برعکس دوحصول میں تقسیم کیا، یعنی تحقیق اور تدوین اور انھی پر توجه مرکوزر کھی۔ ڈاکٹر اسلم پرویز کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:'' تدوین میں متن کے نفسِ مضمون بمتن کے مصنف اوراً کس کے عہد ہے متعلق اہم تاریخی نکات بروئے کارلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائی! یتحقیق کاعمل ہے، تدوین کانہیں۔ تدوین تو صرف متن کے متعلقات کی نشان دہی ہے۔ ہاں چونکہ تحقیق اور تدوین کاساتھ رہتا ہے، یوں واقعات (جو بھی ہوں ، جس کے بھی ہوں) کانعین تحقیق کے اصولوں کے تحت کیا جائے گا۔ اِسی لیے انجھی تدوین کے دوجھے ہوتے ہیں۔ تحقیق حصد ، جو چھوٹا ہوتا ہے۔ تیچ متن ، جو اصل مقصور تدوین ہے اور جومقصود بالذات ہوتا ہے۔ آیا

خاں صاحب کی تدوینات کے تحقیق ھے (مقدمے) میں صرف اہم متعلقات متن کی تحقیق ، ماخذ کی تفصیل اور متن کی تصیح کے کمل طریقة کاری وضاحت ملتی ہے۔ان اموری جانچ پڑتال بہت محنت، دیدہ ریزی اور ژرف نگاہی سے کی گئی ہے۔متن کی تفہیم کے لیے ،جن چند بنیادی حقائق سے پردہ اُٹھایا جانا ضروری ہے ،ان کی دفت کا اندازہ خاں صاحب کے تحقیقی مقد مات سے بخونی نگایا جاسکتا ہے۔متن سے متعلق بڑی بھلی تنقیدی آرا کا ملنا دشوار نہیں ،گرمتن سے متعلق اہم اور متندمعلومات کی فراہمی جوئے شیرلانے کے مترادف ہے۔ بہت سے مدونین اہم اورغیرا ہم مباحث کی تفریق نہیں کر پاتے اور عدم توازن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح مصنف کا نام، تصنیف کا نام اورتصنیف میں عنوانات وغیرہ جیسے سامنے کے مباحث عرف عام کے پردے میں ایسے لیٹے ہوتے ہیں کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی ،سامنے نہیں رہتے اوران کی تحقیق کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ رشیدحسن خال نے اپنے مرتبہ متون کے مقد مات میں بنیا دی میاحث کا تعین کر کے اُن کی خوب تحقیق کی۔اس کے نتیجے میں متندمعلومات دستیاب ہوئیں اور بہت سی بے بنیاد باتوں کی نشان دہی ہوئی۔روایت سے اخذ وستفادہ اور اُس سے درآنے والے انحرافات کی تحقیق خاں صاحب کی دلچیبی کاموضوع تھا۔انھوں نے قدیم تذکروں کی ایسی بہت می روایات سے تھائق تک چہنچنے کی کوشش کی ہے۔اُن کے مقد مات اہم ترین ٹانوی مآخذ کے نقابلی تجزیے اور متن کے داخلی شواہر ہے حاصل کی گئی متند معلومات پر ببنی ہیں۔خال صاحب کے مقد مات کا اختصاص بیہ ہے کہ وہ اوّل وآخر محقیق نوعیت کے ہیں۔ تنقید، تبھرہ اور تاریخ ان کا موضوع نہیں۔ دوسری اہم بات سے کہ وہ متن ہے متعلق ہراہم بات کو قابلِ تحقیق گردانتے ہیں۔ مرتب کے لیے ایسا کرنا ناممکن نہیں، بہت دشوار ہوتا ہے۔خال صاحب کا خیال تھا کہ ہرموضوع تک مرتب کی رسائی ناممکن ہے،اس لیے موضوع کے مختلف مباحث پرجامع تحقیقات انفرادی سطحوں پر ہونی چاہیے تا كەمرت برمسكا كى تحقىق برمحنت صرف كرنے كے بجائے ديگر محققين كى متندمعلومات سے استفادہ كرتے ہوئے معياري متن مرتب کرنے پرمحنت صرف کرے۔خاں صاحب نے اپنے مقد مات میں محققین کی کاوشوں کواعتر اف کے ساتھ شامل کیا۔ تدوین کی وہ روایت، جس نے د**یوانِ غالب مرتبہ عرشی (۱۹۵۸ء) کی تکمل** اور مثالی صورت اختیار کی تھی، آگے چل کر کمزور ہونا شروع ہوئی تو اليے میں اس كى نشاق اندرشد حسن خال كے حصے ميں آئى۔

متعلقات متن اور مسائلِ متن، مدوین کی دواہم اصطلاحیں ہیں۔اول الذکر کا تعلق متن سے متعلق ہراہم بیان کی تصدیق وقتی ہے،جس کامحل مقدمہ متن قرار دیا گیا ہے۔ قدوین کے لیے منتخب کیا جانے والے قدیم تحریری موادمتنداور جدید پیش تصدیق وقتی ہے، جس کامحل مقدمہ متن قرار دیا گیا ہے۔ بیقاضے ہمیں رشید حسن خال کے مضامین اوران کی مدوینات کے ملی نمونوں میں درست تفہیم کے لیے بہت سے تقاضے رکھتا ہے۔ بیقاضے ہمیں رشید حسن خال کے مضامین اوران کی مدوینات کے ملی نمونوں

سے دستیاب ہوتے ہیں۔انھیں مسائلِ متن ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔متن کا حصول متن کی قرات متن کا نقابل مستندمتن کا انتخاب، ترجح کا قرینه، روکرنے کی وجه،لفظ کی ساخت،املا، تلفظ،لفظوں کی ترتیب، تعداد،معانی،اختلاف ننخ،تفذیم، تاخیر،تکرار،حذف ،اضافه وغيره- ہرمتن كےاپنے مسائل ہوتے ہيں، بلكہ بقولِ رشيدهن خاں:'' تجربے نے بتايا ہے كه ہرلفظ اپنے مسائل ساتھ لے كر آتا ہے، نئ نئ مشکلیں سامنے آتی ہیں، نئ نئ بحثوں میں الجھنا پڑتا ہے اور مرتب کے صبر صبط، معلومات اور صلاحیت کی بے طرح آز مالیش ہوتی ہے۔'' یوں مسائلِ متن کی تعداد کومتعین نہیں کیا جا سکتا۔ مرتب کی لیانت،محنت اور عرق ریزی مسائل کا ادراک کرتی اور ان کی وضاحت کے لیے تلاش تفحص کو بروئے کارلا تی ہے۔رشید حسن خال کے مرتبہ متون اس کی بہترین مثال ہیں۔ان کے مرتب کیے ہوئے جملہ متون سے ان مسائل کی نوعیت اور گونا گونی کا اندازہ ہوتا ہے۔رشید حسن خال، اردواملا، تلفظ اور قواعد زبان وبیان کے بے بدل عالم تھے۔ان موضوعات پران کی برسوں کی تحقیقات نے اردوادب کوثر وت مند کیا۔ان سے جزوی اختلاف بھی کیا گیا،مگر ان کے فراہم کردہ اصول اور مجہزانہ خیالات سے صرف نظر ممکن نہیں۔اردواملا اس سلسلے میں ان کی نہایت منضبط اور جامع کتاب ہے۔ زبان اور قواعد ان کی اردوزبان کی خود مختاری اور قواعد سے ان کی دل بشکی کا اشاریہ ہے۔ ان موضوعات بران کی دسترس نے مسائلِ متن کی شناخت میں رشیدحسن خال کومنفر دمقام عطا کیا۔اینے مرتبہ متون کے مسائل کا اتنی جامعیت کے ساتھ محا کمہ ہمیں سن اور مدون کے ہاں دکھائی نہیں دیتا۔ تدوین کے لیے متون کی تقابلی ریاضت رشید حسن خال کے مزاج کا حصرتھی۔اس میں وہ اینے احباب کوبھی شامل کر لیتے ، مگراس سے صرف نظر ہر گزنہ کرتے ۔انقادی تصبح میں کسی متن کے قدیم نسنج کاحصول ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔اس میں مرتب کو یہ ہولت میسر ہوتی ہے کہ وہ قدیم ترین ننجے کومتن پرتفحص وتقابل کے بغیر شائع کر دیتا ہے،مگر التقاطی تھیج میں نقابلِ متن کے لیے زیادہ سے زیادہ اہم نسخوں کا نقابل بہت ضروری ہے جوعرق ریزی اور محنت کا مطالبہ کرتا ہے۔ رشید حسن خال نے التقاطی طریقے کو اختیار کیا اور درست متن چننے میں دیدہ ریزی ہے کام کیا۔ اس نقابلی مطالعے کے نتیجے میں بھی انھیں طرح طرح کے مسائلِ متن سے دوجار ہوتا پڑا۔ یوں مجموعی طور پران کے ہاں مسائلِ متن کی نشاند ہی اوران کا تحقیقی حل انھیں ایے معاصرین سے متاز کرتا ہے۔ تدوین میں منشائے مصنف کے قین کا مسلما تنادقیق ہے کہ اس کے لیے غیر معمولی لیافت اور محنت کی ضرورت ہے۔ تدوین اور اعراب نگاری جس ریاضت کی متقاضی ہے ، اس کا اندازہ تدوین کا ادنیٰ طالب علم بھی کرسکتا ہے۔ تدوینِ متن میں املا کے مسائل اور پھر علا قائی ادب کے انو کھے مسائل دغیرہ تدوینِ متن کی دشوار یوں کاشعور بخشتے ہیں جو ہمیں اہتما ماً رشیدحسن خال کے ہاں دکھائی دیتے ہیں۔ بیلوازم بذاتِ خودمتن کی تفہیم میں قاری کوایک عالم کی بصیرت اورنظر ہے روشناس کراتے ہیں۔مسائلِ متن کی پیش کش عام طور پر یا ورق یا فٹ نوٹ میں کی جاتی ہے، کیکن خال صاحب نے مسائلِ متن کی وضاحت اورمنتخب قرات کے ترجیحاتی قرینوں کی صراحت کومتن سے الگ صائم میں بہ تفصیل پیش کیا ہے۔ رشیدحسن خال کے مرتبہ متون کے ضمیم مختلف النوع ہیں۔ان سے بیک نظرمتن کے مسائل کا انداز ہ ہوجا تا ہے۔ساتھ ساتھ زبان وبیان کے بہت سارے مسائل متندلغات اوراہلِ زبال کے رسائل کی تحقیق سے قاری کومیسر آ جاتے ہیں۔ پیخیفی ریاضت اوب کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہت قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔ غیر تحقیقی مزاجوں کے لیے یہ اصل سے سود بڑھنا' کے مترادف ہے، لیکن سنجید گی سے تحقیق کرنے

والول کے لیے می تنجینہ معلومات کا درجدر کھتے ہیں۔

توضيح متن كاايك خاص انداز بھى رشيد حسن خال كواپنے معاصرين ہے متاز كرتا ہے۔ عام طور پرتو ضيح ،تشريح اورتعبير میں کچھ فرق نہیں سمجھا جاتا۔ کچھ مرتبہ متون میں شخقیق کی کی کو تقیدی آرائے یا پھر تعبیراتی شرح سے پورا کیا جاتا رہا ہے۔رشید حسن خاں نے توضیح متن کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ: مرتب کا کام محض متن کے بنیادی مفہوم کا تعین ہے ( اور یہ بہت ضروری ہے ) ، نہ کہ تعبیرات ہے بوجھل کرنا \_ان کا کہنا ہے کہ:'' تعبیرات کو واقعات نہیں کہا جا سکتاا ورخقیق کامقصود حقائق کی دریافت ہے۔اس لیے ایسے موضوعات، جن میں تقیدی تعبیرات کا وخل ہو چھیق کے دائرے میں نہیں آتے تنقیدی صداقت ،تقیدی تعبیرات کا متیجہ ہوا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلے پر مختلف اوگ مختلف رائیں رکھتے ہیں، جبکہ تحقیق میں اس طرح اختلاف رائے کی گنجائش نہیں۔'' رشید حسن غاں کے توضیحاتی ضمیمے بدیع وبیان کے قواعد ،لغات کے تقابل اور منشائے مصنف کے قرینوں جیسی معلومات پرمشمل ہیں۔ توضیح متن کے لیے شامل کیے جانے والے حواشی اور تعلیقات تحقیقی حوالوں کے ساتھ پیش کرنارشید حسن خال کی امتیازی صفت ہے۔ مجموعی طور پر ہم ان کی کسی بھی تد وین کوتین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ۔متعلقاتِمتن کی تحقیق[مقدمہ]،تر تیب وسی متن کے بعد متن کی معیاری پیش کش اور ضمیمہ جات و فرہنگ [توضیح متن ومسائل متن] -متعلقات متن کی تحقیق میں انھول نے حافظ محمود شیرانی جیسی کھوج اور قاضی عبدالودود کی سیختی اور قطعیت کو برتا۔اردواملا کے امام ڈاکٹر عبدالستار صدیقی سے ان کامعنوی تعلق تھا اور اس باب میں خان صاحب نے ان سے بہت کچھ کھا۔متن کی پیش کش کے لیے املاء تلقظ ،اعراب نگاری اور علامت نگاری وغیرہ جیسے اہم ترین موضوعات پر،انھوں نے برسوں ریاضت کی عملی تدوین میں پیسار بےلوازم ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ متن کی پیش کش میں انھوں نے دیدہ ریزی اور عرق ریزی ہے قراتِ متن کے اہتمامات ( املاء تلفظ ،اعراب نگاری اور رموز ِ اوقاف ) کوالتزاماً برتا۔ عام طور پراس طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔

ان امتیازی خصوصیات کی بناپر خال صاحب معاصر مدونین میں متاز ہیں۔ ان کی مدویات بے صدوسیع مطالعے بحنت، مزاجی مناسبت، فنی بصیرت اور مدوی بیالیے کی ترجمان ہیں۔ مدویا کو گرھے مردے اُ کھاڑنے کے مترادف خیال کیا جا تارہا ہے۔ خال صاحب نے عملی نمونوں سے اس کی گیرائی و گہرائی سے اس کی قدرو قیمت کا تعین کر کے اسے حقیق و تقید کی بنیاد ثابت کیا اور بتایا کہ سیدجان کا بی ہرکسی کے بس کاروگ نہیں۔ اس خشک موضوع کو معلوماتی تنوع سے دلچسپ بنانے اور اس کی اہمیت کو اُجا گر کرنے میں خال صاحب کی خدمات نا قابلِ فراموش ہیں۔ یوں کہ بحیثیتِ فن اسے برتا تو ضرور گیا، مگر اس کے خال و خط اور ضرورت و اہمیت کے پہلووں پر زور نہیں دیا گیا۔ خال صاحب نے تحریر و تقریر سے اور عملی نمونوں سے ثابت کیا کہ متن کی تحقیق تی کہل منزل ہے اور غیر تحقیق متن پر مزید تحقیق کی بنیا در کھنا گراہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ رشید سن خال کی مرتبہ مثنویوں (سحرالبیان مجرالبیان مجرالبیان مجرالبیان مجرالبیان محرالبیان محتویات شوق) کے تجزیاتی مطالع سے حاصل ہونے والے نتائج آئندہ سطور میں پیشِ خدمت ہیں۔

ماخذات كاحصول اورأن كااستعال:

ا ناں صاحب نے تدوین کے لیے متن کے جملہ اہم نسخوں (بنیادی ماخذ) کوضروری قرار دیا۔ انھوں نے اپنی تمام تدویتات کے لیے

سہل الحصول نسخوں کے بجائے قدیم ، معتبر اور اہم خطی ومطبوع نسخوں سے کام لیا۔غیر اہم نسخوں کو قابلِ اعتنائیمیں سمجھانسخوں کے حصول کے بارے میں اُن کا کہنا ہے: '' تدوین کا بیسلمہ اصول ہے کہ کسی متن کے جتنے اہم نسخ ممکن الحصول ہوں، اُن سب سے استفادہ کیا جائے۔ اِس کے بغیر تدوین کا حق ادائیمیں ہوسکتا۔ بیصبر آزما کام ہے۔اس سلسلے میں مجلت پسندی اور آسان طلی دونوں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔'[۲]

نسخوں کے حصول کے لیے خان صاحب نے ہندوستان، پاکستان اور لندن کے کتب خانوں کے علاوہ علمی شخصیات کے دائی کتب خانوں سے بھی استفادہ کیا۔ دبلی باکستور ، بھی گر ہے، اللہ آباد، کراچی، الا ہور، انڈیا آف لا انبریں کالدن جیسے کتب خانوں سے نسخوں کے عکس حاصل کیے اور اس کام میں ندتو عجلت سے کام لیا اور نہ بی فراہم شدہ نسخوں پر اکتفا کیا۔ اُن کا صلقہ احباب بھی اس سلسلے ہیں اُن کا معاون رہا۔ وُاکٹر اسلم پرویز ، وُاکٹر صنف نقوی ، وُاکٹر گیان چندجین ، مولا نا نجیب اشرف ندوی ، شقق خواجداور نیر مسعود جیسے اصحاب نے نشخوں کی فراہمی ہیں بھر پر پر تعاون کیا۔ ان احباب کے تعاون کی بدولت خان صاحب نے وہ کام آئن تنہ اسرائوا مردیا جو تھیے قا اداروں کی فرمداری ہے، لیکن اس سے انماض برتا گیا ہے۔ بیسب خان صاحب کی تلاش ، محنت اور جو تھیے ہیں ممکن ہوانے نوی کی تلاش ، بلکہ فساجہ عجاب کی قد وین کمل ہونے کے بعد طبع وہم کانسخہ فراہم ہوا۔ سارا کام از سر نوفتہ بھر نیک کام تد وین کی خلاف ورزی نہ کی ۔ وُور کی صاف ہوئے کے بعد طبع وہ کام آئن اس خطام موجوزی کی خلام کام از مرفوقہ بھر کی کام تا وہ تھو کھر کی خلام موجوزی کی خلام کی خلام کام کر ہوئی کی کام تو ای کی کام تا اور کی خلام کی خلام کی خلام کی خلام کی خلام کام کر می خلال کام کام کر ہوئی کی کام نے اور ای اشاعت میں سرور نے بی جرکر ترسمیں اور تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کی مطبعہ کا ہے، لیکن کام کی خلام کی کی بیاں مطبعہ کا ہے، لیکن کی ایک گارت میں اور تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کی میں۔ اس کی کی میں کر کام کی گرار میں میں اور تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کی کی جو کو اس کی کام کو خلام کوئر درج کیا گرار کی کی کی کی کیا گیا گیا گیا تھر کی کام کوئر درج کی کام کوئر درج کی کام کوئر کی کام کوئر درج کی کام کوئر کوئر کی کام کوئر درج کی کوئر کی کام کوئر درج کی کام کوئر کوئر کی کام کوئر درے کر ، اب از سر نو پرسوں سے اس کام کوئر درج کیا گیا ہوت کوئی ہو کہ کی کیا کوئر کی گرار کیا ہوئوں کی گرار کیا ہوئی کوئر کی گرائی گیا گیا گیا ہوئی کوئر کیا گرائی گرائی گرائی گرائی گیا گرائی گر

تدوین متن کے لیے ہوتم کے اہم اور غیراہم سخوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر مدوّن کی نیخے کی قدر کا تعین نہیں کرسکتا۔ خاں صاحب نے اپنی تد ویئات کے لیے ہرطرح کے نیخے جمع کیے، پھراُن کی درجہ بندی کی۔ تدوین کے لیے خال صاحب نے صرف ان بنیادی ما خذکو قابلِ اعتناسمجھا جوقد یم تر اور حتی شواہ کے حامل تھے یا پھراہتمام کے ساتھ مرتب ہوئے۔ تدوین کے لیے قابلِ کا ظاکا انتخاب کر کے بنیادی اور خمی شخوں میں تقسیم کر کے اُن کے تقابل سے اصل متن پیش کرنے کی کوشش کی۔ بنیادی نوشش کی۔ بنیادی نوشوں کا انتخاب مضبوط شواہ کی روثنی میں نیخے کی قدامت بمل معتبر، حذف والحاق سے پاک ہونے ، مصنف کوشش کی۔ بنیادی نوشوں کا انتخاب مضبوط شواہ کی روثنی میں نیخ کی قدامت بمل ، معتبر، حذف والحاق سے پاک ہونے ، مصنف کا نظر خانی شدہ ہونے ، نمایاں املائی خصوصیات اور کی بھی طرح دوسر نے شخوں سے بہتر ہونے کی صورت میں کیا۔ تاہم بنیادی نشخوں کے جائز نے اور فنی بصیرت سے کام لیا۔ عام طور پر مدونین مروجہ درجہ بندی کی بنیاد پر بنیادی نیخ کا تعین کرتے ہیں اس کے برعکس خال صاحب نے کسی پہلے سے طشدہ فیصلے کے بجائے فراہم شدہ شخوں کے نقابل سے فیصلہ کیا۔ گاز ایسیم کا بنیادی نشخ اس کی پہلی اشاعت مطبع حسنی میر حسن رضوی لکھنو کو ۱۲۲ سے ایک سال پہلے شائع ہوا اور عبارت خاتمت الطبع سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے تقیجے و مقابلہ کا کام بیاخ مصنف کی وفات سے ایک سال پہلے شائع ہوا اور عبارت خاتمت الطبع سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے تقیجے و مقابلہ کا کام

انجام دياتھا۔

ا ۔ پہنخاس مثنوی کا قدیم ترین مطبوعہ اور اشاعتِ اول ہے۔

أ\_مصنف نے اپنی زندگی میں تصحیحات کے ساتھ شائع کیا جس کے شواہد موجود ہیں۔

iii \_ يىكمل اورمعتبرنسخە ہے \_

١٧ ـ پخة اورخوش نماخط نستعلق ميں ہے-

٧- قديم اللا كي خصوصيات كا حامل ہے تا ہم مؤخر نسخوں كى تر ميمات وضحيحات ہے محفوظ ہے۔

٧١ مِتَى شوابداورمتعلقات مِتن كاحامل ہے؛ قطعات تاریخ، سال طباعت، عبارت ِ خاتم الطبع وغیرہ

سحرالبیان کابنیادی نسخ بھی اُس کی اشاعتِ اول نسخ مون کی کلکت مطبوعہ ۲۰ ۱۲۱۹ه[۵۰۸ء] ہے۔ بیسخه خال صاحب نے نجیب اشرف ندوی مرحوم سے حاصل کیا تھا۔ بیسخ مصنف کی وفات کے قریباً بیس سال بعد پہلی مرتبہ اِسی مطبعے سے شائع ہوا۔ سحرالبیان کے گیارہ خطی نسخ بھی خال صاحب کے پیشِ نظر تھے، جن میں سے چھے نسخ اشاعتِ اول سے بھی قدیم ترتھے؛ یعنی او کاء تاہ ۱۸۰ء تک کے۔اس کے باوجود خال صاحب نے درج ذیل وجوہات کی بنا پراسی مؤخر اور پہلی اشاعت کو بناو بنایا:

ا۔ یاس مثنوی کی اشاعتِ اول ہے جوشرعلی افسوں کی تھی اور دیبائے کے ساتھ ہوگی۔

اا\_إس كامر تيبه مصنف كا قريبي دوست بخن شناس ،اورفورك وليم كالج كامعتبر صحح ب-

iii \_ بنے غیر ملکیوں کی ضرورت کے تحت زبانِ دہلی کے تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے اہتما ما شائع ہوا تھا۔

iv ۔گل کرسٹ کا نظام املا اِس کا متیازی وصف ہے۔املاء اعراب،علامات، اور رموزِ اوقافیسی نمایاں خصوصیات اِس نسنح کی منفروخصوصیات ہیں۔ اِس بنیاو پر اِسے بنیاوی نسخے کے طور پراستعال کیا۔

٧ اس نسخ كامتن مكمل،مقابلتًا درست، بهترتر تيب،حذف دالحاق سے بإك اورمعتبر ب-

شوق کی تین مثنویوں (فریپ عثق، بہارِعثق، زہرِعثق) کے لیے الگ الگ بنیادی شخوں کا انتخاب کیا گیا۔ ہر چند کہ اشاعتِ اول میں بینوں مثنویاں اکٹھی مع لذتِ عشق شائع ہوئیں جوشوق سے غلط منسوب رہی۔ غلط نبی ایک ہی جلد میں پہلی اشاعت سے پیدا ہوئی جے خال صاحب نے داخلی و خارجی شہادتوں سے غلط انتساب قرار دیا اور شواہد سے نابت کیا کہ بیشوق کے اشاعت سے پیدا ہوئی جے خال صاحب نامی غلط نہی میں مبتلار ہے، جن میں حالی جیسے معتبر اور قریب العہدلوگ بھی شامل تھے۔ بہا نے اہلی علم اس غلط نہی میں مبتلار ہے، جن میں حالی جیسے معتبر اور قریب العہدلوگ بھی شامل تھے۔ فریب عشق کا بنیا دی نسخہ مطبوعہ مطبع آغا جان مسمی بفیضی لکھنؤ ۲۵۲اھ[۱۵۵۱ء] ہے۔ بیاس مثنوی کا قدیم ترین نسخہ

فریپ عشق کابنیادی نسخہ مطبوعہ مطبع آغاجان مسمی بھیھی للصنو ۱۲۵۲ھ[۱۸۵۸ء] ہے۔ بیاس ممنوی کا قدیم ترین سخہ ہے۔ دفال صاحب کے پیش نظر حیات مصنف کی مؤخرا شاعتیں بھی تھیں۔ فاص طور پر خمنی شخوں میں وہ نولکشوری اڈیشن بھی ہے جو مصنف کی زندگی میں کلیات کی شکل میں اس اشاعت کے تیرہ سال بعد شائع ہوا۔ اصول تدوین کے مطابق اُس نسخے میں مصنف مصنف کی زندگی میں کلیات کی شکل میں اس اشاعت کے تیرہ سال بعد شائع ہوا۔ اصول تدوین کے مطابق اُس نسخے میں مصنف نے بقیناً تصحیحات کی ہوں گا۔ خال صاحب نے نقابل سے درج ذیل خصوصیات کی وجہ سے بنیادی نسخے کے طور پر استعمال کیا۔

ا۔دستیاب قدیم ترین نسخہ ہے۔

ii\_إس كامتن مكمل اورمعتر ب-

iii۔سرورق کی عبارت سے سال طباعت و مطبع جیسے امور داضح ہیں۔ iv۔مصنف کی زندگی میں طبع ہوا۔

بہارِعشق کا بنیا دی نسخہ مطبع محری کا نپور ۱۲۷۸ھ[۱۸۵۲ء] کا مطبوعہ ہے۔ بینسخہ مصنف کی نظرِ ٹانی کے بعد دوبارہ شائع ہوا۔اس کے شواہد موجود ہیں ،اس لیے خال صاحب نے ان وجوہ سے اسے بنیا دی نسخہ بنایا۔

ا۔مصنف کی زندگی میں اِس مثنوی کی اشاعت ثانی ہے۔

ii\_مصنف کانظر ثانی شدہ نسخہ ہے۔

الا مؤخر شخول كي نسبت زياده اشعاري -

iv\_نے مکمل اور حذف والحاق سے پاک ہے۔

٧- اس كى كتابت ديگرنسخول سے بہتر اور اغلاط كتابت كم سے كم بيل-

زبرِعشق کا بنیادی نسخه مطبوعه مطبع شعله طور کانپور ۱۲۷۸ه [۱۸۹۲] ہے۔ بیاس مثنوی کا قدیم ترین مطبوعہ ہے۔اس کے تماضمنی نسخے مؤخرا شاعتیں ہیں۔اِس کی بنیادی خصوصیات سے ہیں:

i\_اس مثنوی کا قدیم ترین مطبوعہ ہے۔

ii\_مصنف کی زندگی میں شائع ہوا۔

iii\_صحت متن کے دوالے سے سب سے بہتر ہے۔

iv کمل بہتراورمعترنسخہ ہے۔

٧- كتابت كى غلطيال كم ي كم ياب-

تقابلي نسخي:

ندکورہ مثنویاں چونکہ اردوادب کی معروف مثنویاں ہیں،اس لیے اِن کی اشاعت بھی زیادہ ہوئی۔ تدوینِ متن کے لیے تمام خطی ومطبوع نسخوں کو تقابل کے لیے سامنے رکھناممکن نہ تھا، تاہم اہم شخوں کے بغیر میکام پایئے اعتبار کو نہ پہنچنا۔ خال صاحب نے ضمنی شخوں کے انتخاب میں بھی امکان بھراحتیاط سے کام لیا۔ تینوں تدوینات کے شمنی شخوں کی خصوصیات سے ہیں:

(الف) بيشترهمني نسخ قديم ترين اورمصنف كے حينِ حيات يا قريب العهد نسخ مين:

گزار نیم کی سات نوں میں ہے بنیادی نئے مصنف کے مین حیات ثالع ہوا۔ دوخمنی نئے قریب العہد، یعنی وفات کے بالتر تیب دواور چارسال کے بعد شائع ہوئے سے رالبیان کے کل تیرہ نئے تھے۔ کوئی نئے بھی ۱۸۴۵ء کے بعد کانہیں۔ بنیادی نئے ۱۸۴۵ء کے بعد کانہیں۔ بنیادی نئے ۱۸۴۵ء کے بعد کانہیں۔ تاہم کوئی نئے ۱۸۴۵ء کے بین اور چھے مؤخر ہیں۔ تاہم کوئی نئے ۱۸۴۵ء کے بعد کانہیں۔ تمام خمنی نئے اس سے قدیم تربیت ہیں۔ مثنویات شوق کے لیے کل بندرہ نئوں سے متن مرتبہ ہوا۔ تین کے بعد کانہیں۔ تمام خمنی نئے مصنف کے عہد سے قریب ترہیں۔ مثنویات شوق کے لیے کل بندرہ نئوں سے متن مرتبہ ہوا۔ تین بنیادی نئوں کے علاوہ بارہ خمنی نئے بیش نظر رہے۔ ایک قدیم اشاعت کا نپور کا سال طباعت نامعلوم ہے۔ باقی دس خمنی نئوں میں تحریف و سے سات قدیم ترین اور مصنف کی زندگی میں شائع ہونے والے نئے ہیں، جبکہ تین مؤخر اشاعتیں ہیں۔ قدیم نئوں میں تحریف و ترمیم، حذف والحاق اور دیگر خارجی عوامل سے کم سے کم اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے اِن کی اہمیت مسلم ہے۔خال صاحب نظمی

نسخوں کا انتخاب بھی اس کڑ ہے معیار پر کیا جوائن کی تدوین نگاری کا خاصا ہے۔ (ب) مؤخرا شاعتوں کی اہمیت:

خاں صاحب نے چندا ہم مؤخرا شاعقوں کو بھی خمنی نسخوں کے طور پر سامنے رکھا۔ان میں سے ہرنسخہ کسی نہرسی اہمیت کا حال تھا۔گلزارنسیم کے نمنی ننخوں میں جار نسخے مؤخر ہیں نسخہ چکبست ۱۹۰۵ء نسخهٔ شیرازی ۱۹۲۰ء، ی**ادگارنسیم مر**تبہاصغر گونڈوی ۱۹۳۰ء اورنسخ قاضی عبدالودود • ۱۹۸ء۔ دیگرمتنی خصوصیات سے قطع نظر چکبست نے گزارتیم کا تھیجے وتر تیب کے بعد مقدمے سے شاکع کیا جس میں مصنف کے متعلق اہم معلومات ہیں اور مصنف کے احوال صرف اس اشاعت میں ہیں نسخہ شیرازی بنیادی طور پر معرکہ چکبست وشرد کے آخر میں شامل کیا گیا۔اصل اہمیت معر کے کی ہے،جس میں متن سے متعلق بہت سے مباحث شامل ہیں۔ای بنایر اِسے شامل کیا گیا۔ یادگارسیم بنیادی طور پرتدریسی ضرورت کے تحت مرتب کیا جانے والانسخة تھا، جس میں محاسن کلام کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ نٹئ قاضی عبدالودود کے متن کی تھیج چونکہ قاضی صاحب جیسے تھق بے بدل نے قدیم نسخوں کے تقابل سے کی ،اس لیے یہ سخہ اہمیت کا حامل ہے۔بعض مقامات براس کی مدد سے متن درست کیا گیا ہے۔مؤخرا شاعتوں کی انفرادی خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بیشتر ننخ قدیم اشاعتوں کے نقابل سے مرتب کیے گئے ہوتے ہیں، جیسے ننځ چکبست میں اشاعت اول کی خصوصیات کایایاجانا۔ سحرالبیان کے تمام خمنی نسخ قدیم اشاعت کے ذیل میں آتے ہیں۔ مثنویات شوق کے مؤخر خمنی نسخوں میں شاہ عبدالسلام کامرتبہ کلیات ۱۹۷۸ء نسخہ مجنوں گور کہ یوری ۱۹۳۰ءاورنسخہ نظامی بدایونی ۱۹۱۹ء شامل ہیں ۔ شاہ عبدالسلام کے مرتبہ کلیات کے شروع میں تحقیقی مقدمہ تھا،جس میں مصنف اورمتن ہے متعلق معلومات ہیں جو تدوینی حوالے سے اہم ہیں ۔ نسخۂ مجنون میں علامہ نیا فنچوری، احس کلھنوی اورمولا ناعبدالماجد دریابادی کےمضامین شامل ہیں نسخہ نظامی کا مقدمہ بھی متن سے متعلق اہم معلومات کا حامل ہے، جیسے متنویات شوق پر فحاش کے الزام کی وجہ سے ان پر لگائی جانے والی یابندی سے متعلق معلومات اور آرڈ رنمبر وغیرہ۔ غرض منی نسخوں کے انتخاب میں بھی نسخے کی منفر دخصوصیت کو پیشِ نظر رکھا گیا ہے،خواہ تحقیقی معلومات سے متعلق ہو،صحتِ متن سے متعلق ہویا توضیح متن میں کسی طرح معاون ہوں۔خال صاحب کے منتخب منی نسخے درج ذیل خصوصیات کے حامل ہیں:

ا۔ بنیادی ننخ کے متن کی توثیق کے لیے قابلِ اعتبار نسخ ہیں۔

ii۔اغلاطِ کتابت کی اصلاح کے لیے معاون ہیں۔

iii سے وتر تیب متن میں تقابل ہے بہتر صورت کے انتخاب میں معاون۔

iv حذف والحاق اورسرتے كى نشان دى كے ليے مدد كار ہيں۔

٧-مائل متن كول كرنے كے ليے رہنما ہيں۔

ا۷۔صحب متن کی سند کا ایک ذریعہ ہیں۔

vii\_(حدودٍ متن كاتعين ) اشعار كي تعداد كاتعين كرنے كے ليے معاون \_

viii اشعار کی بیشی کا اندازہ لگانے کے لیے۔

x - املاوتلفظ كانعين كرنے كے ليے۔

× ـ قواعدِ زبان وبیاں کی درتی کے لیے۔
 × ـ وزن اور بحرکی درتی کے لیے۔
 × تعینِ اضافت کے لیے۔
 × ـ واحد جع ، تذکیروتا نیث اور مطابقتِ حروف کے انتخاب کے لیے۔
 × × ـ متن یا مصنف ہے متعلق کسی بھی تتم کی اضافی معلومات کے لیے۔
 × × ـ متن میں ہونے والے اضافوں ، تحریفات و تر میمات کی نشان دہی کے لیے۔

نسخوں کے تعارف میں خان صاحب نے بنیادی شخوں کو قدر سے زیادہ اہمیت دے کر بہ تفصیل متعارف کرایا ہے۔ تاہم بنیادی توخی شخوں کے تعارف میں تمام اہم اور ضروری باتوں کو شامل رکھا ہے۔ شخوں کے تعارف میں سرورت کی عبارت، نام ، مطبح کا نام ، سال طباعت، ماخذ ، نسخ مملو کہ ومخز و نہ ، دیبا ہے ، عبارات مصنف ، صفحات کی تعداد، عوض وحواثی ، مسطر، اشعار کی تعداد، حذف والیات کی شعر نمبر کے حوالے سے نشان دہی ، ترمیم ، تحریف تھے ، ترحیب اشعار کی وضاحت، عنوانات متن کا تعارف ، کمل املائی خصوصیات کی مثالوں سے وضاحت، عبارات خاتمت الطبع ، نسخے کی قدرو قبت اور حصول نسخہ کی معل صراحت شامل ہے ۔ مطبعہ کی یا مصنف کی اصل عبارات اور مادہ ہائے تاریخ والے قطعات کا علم تاریخ گوئی کی روثنی میں جائزہ ۔ مصنف کے نظر ثانی شدہ ہونے یا مصنف کی اصل عبارات اور مادہ ہائے تاریخ والے قطعات کا علم تاریخ گوئی کی روثنی میں جائزہ ۔ مصنف کے نظر ثانی متعین کیا ہے جومطبعے کے امتیاز کی نام کے پہلے حرف یا مرجبہ کے نام سے لیا گیا ہے ، جیسے ، گلز ارتیم کا بنیاد کی نسخ میر حسن حسنی کا مطبوعہ ہو مرحمن حسن کا مطبوعہ ہو مطبعے کے امتیاز کی نام کے پہلے حرف یا مرجبہ کے نام سے لیا گیا ہے ، جیسے ، گلز ارتیم کا بنیاد کی نسخ میر حسن حسنی کا مطبوعہ ہو تاب کے کے نی مرحمن کی نسخوں و نمیرہ و کی مرجبہ نسخے کے لیے محبول و فیرہ و تابول کی مرجبہ نسخے کے لیے نام کی خوال کو کو کی مرجبہ نسخے کے لیے محبول و فیرہ و تابول کی مرجبہ نسخے کے لیے نی نور کی مرجبہ نسخ کے لیے نام کا مطبوعہ و تابول کی ما خذ

ٹانوی باخذات کے سلسلے میں بھی قدیم مآخذاور کیٹر مآخذ کا استعال خال صاحب کی جملہ تدوینات کا خاصا ہے۔ بنیادی باخذات کی طرح جملہ اہم اور قدیم ترین ٹانوی باخذات کے بیانات کو بھی آ داہیے تحقیق کے مطابق قبول کر کے پیش کیا۔ عام طور پر قدیم ترین ٹانوی باخذات کو تھی تھیں پرنتان گا اخذ کر لیے جاتے ہیں جو بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس خال صاحب نے تذکر کو بخش معرا ، تذکر کا فادر ہو تا ہو کہ کا اس کے بارے ہیں ہونا ہو گائے کا اس کے بارے میں کہنا ہے : شواہد سے ثابت کر کے تھائی کا تعین کیا۔ باخذات کے استعال کے سلسلے میں ڈاکٹر گیان چند جین کا ان کے بارے میں کہنا ہے : دریان اور قواعد کے مضامین میں جن قدیم کتب اور رسالوں کے حوالے اور اقتباسات دیے ہیں ، ان میں سے بعض کا ہم نام لیا کرتے تھے ، فیس دریکھے نہیں۔ دوسری طرف متعددا لیے ماخذات ہیں ، جن کو ہم نے ، کم اذکم میں نے نہیں دیکھا۔ اردوکے کلاکی دیفنے پرالی نظراس دور میں شاید ہی کسی دوسر شیخف کی ہو۔ "دیما

خاں صاحب کے ثانوی مآخذ میں متن کے معاصر قدیم تذکرے، متندلغات، اہم تاریخیں، دوادین، مضامین، خطوط متفرق کتب، اہم تحقیقی مقالات کے علاوہ اہلِ علم اصحاب بھی شامل تھے۔متن سے متعلق کوئی بھی الجھن ہو،خواہ وہ مسائلِ متن ہے متعلق ہو،متعلقات ِمتن سے یا توضحِ متن سے اہلِ علم سے بذر بعد خط کتابت تحقیق جاری رکھتے اور اس میں کسی شم محسوس نہ کرتے۔ ہر مرتبہ متن کے مقدے کے آخر میں ان اصحاب کے تعاون کا اعتر اف اورا ظہارِ نشکر پایا جاتا ہے جوان کی دیا نت اور اہلِ علم کا اعتر اف ہے۔ گلز ارنسیم کی تدوین کے لیے قریبا ایک سوبا کیس کتب ولغات بطور ثانوی ماخذات استعال کیس۔ اس طرح سحر البیان کے لیے ایک سواڑ سے اور مثنویات شوق کے لیے تہتر کے قریب اہم ثانوی ماخذات استعال کیے۔ جائزے کے تحت ان کی مکمل تفصیل دی گئی ہے۔ خاں صاحب کے ثانوی ماخذے استفادے کے امتیازات حسب ذیل ہیں:

أ\_قديم اورمتندمعاصريا قديم ماخذات كااستعال\_

ii \_روایت متن اورمتعلقات متن کامکمل تاریخی جائزه، قبول روایت کے لیے ابتدائشک سے کا ملیا۔

iii۔روایت پرتی اور شخصیت پرتی کے بجائے قبول روایت کے لیے سند کا تقاضا ، سی سنائی اور قبای روایات سے گریز کیا۔

iv قیای پاسای روایات کی ابتدا کا مکمل سراغ نگایا اور تبدیلی روایت کا تقابلی تجزیه بھی پیش کیا۔

٧\_ ببتلائے غلطی ہونے والے معتبر لوگوں کے بیانات \_\_\_ اور غلط بنی کی وجو ہات کا بیان \_

٧١ ـ اثبات مدعا كے ليے دلاكل وشوابدكي فراجمي \_ ( داخلي وخارجي شہادتيں )

vii ۔ ادھوری معلومات کی صورت میں قطعی رائے ہے گریز اور موجود ممکنہ معلومات کی فراہمی ۔

iii - تاریخ متن کے لیے تاریخی بیانات کے بچائے بنیادی ماخذات کی عبارات خاتمت الطبع ' سے انتخراج حقائق -

ix\_قطعات تاریخ ،مصرع تاریخ اور ماد هٔ تاریخ وغیره کا تاریخ گوئی کی روثنی میں تجزیہ۔

× یمتلف تاریخی غلطیوں کی داخلی وخار جی شہادتوں سے نشان دہی۔

xi \_ مزید معلومات کے لیے اصل ماخذات کی نشان دہی اور ہربیان کے لیے کمل حوالے کی تفصیل \_

xii\_ قابلِ قدر تحقیقی کا مول ہے استفادہ ،اعتراف اور حب ضرورت اختصار اور استناد کے لیے عبارات کاشمول۔

xiii تحقیقِ متن کے جملہ اجز اجیسے مثنوی کا نام ہتنی ہیئت ،متن کے عنوانات ،حذف،اضافہ،الحاق ،سرقہ اور غلط انتسابات جیسے امور

کے تعین کے لیے کمل تحقیق۔

xiv\_روایات کے تغیر میں ہونے والی معمولی سے معمولی تبدیلیوں کی مکمل نشان دہی۔

××۔حوالے کی ضرورت اور صحت کا التزام۔

تحقیق و تاریخ متن:

تحقیق و تاریخ متن تدوین کا اہم بُوہے۔اس کے تحت متن اور متعلقات متن سے متعلق جملہ مباحث کا تاریخی و تحقیق جائزہ شامل ہوتا ہے۔ تحقیقِ متن یک ہیئت، متن کی ہیئت، متن کی حدود کا تعین ،عنوانات، حذف،اضافہ،الحاق، سرقہ، غلط انتساب جیسے امور آتے ہیں اور تاریخ متن میں روایہ متن متن کے ماخذات اور سنہ تکمیل کتابت و طباعت وغیرہ ۔خال صاحب کی مذکورہ تدوینات میں اِن تمام امور کی تحقیق کے لیے جملہ بنیادی و ثانوی ماخذات کو استعال کر کے حقیقتِ حال کو واضح کیا۔ تحقیق متن :

(i)تحدید متن:

ان مرتبہ متون میں خال صاحب نے اشعار سلسلہ نمبر کے تحت پیش کے ہیں۔ حدودِ متن کا تعین کرنے کے لیے کسی ایک

ننخ کے متن کو حتی قرار دینے کے بجائے تقابل سے متی حدود کا تعین کیا ہے۔ یوں کہ ہر ننخ میں خواہ وہ بنیادی ہی کیوں نہ ہو حذف، اضافہ ہر تہ الحاق، غلط انتساب اور دیگر اس نوعیت کے مسائل کے امکانات موجود ہوتے ہیں ۔ مختلف ننخوں کے تعارف میں اشعار کی تعداد اشعار کی کی بیشی ، حذف والحاق کی نشان دہی ، مناسب متن اور دیگر داخلی و خار جی شہادتوں سے متن کا تعین کیا ہے۔ گلزار نیم کے بنیادی ننخ (جو اس کی کہلی اشاعت) میں اشعار کی تعداد ایک ہزار پانچ سواکیس ہے ، تا ہم یادگار تھی مرتبہ اصغر گونڈوی میں بندرہ اشعار کم ہیں۔ اُن کی جگہ ننٹری عبارت ہے۔ یہ نے خلاب کی دری ضرورت کے لیے مرتبہ ہوا تھا۔ اصغر نے آخییں غیر اخلاقی اور نحش قرار دے کر خارج از متن کیا تھا۔ اُن اشعار کے نہر یہ ہیں۔ اُن کی جگہ نٹری عبارت ہو ہیں۔ اُن اشعار کے نہر یہ ہیں۔ اُن کی جگہ نٹری عبارت کے بیار سے تعین متن میں شامل کیا ۔ اس طرح نو کہ تاضی عبدالودود میں شعر نمبر ۱۹۵۹ میں متابل سے اُخیس میں شامل کیا گیا ہے۔ فرہ نگ آصفیہ میں شعر اُمر کا تعین کیا۔ سے منسوب کیا گیا ہے۔ فال صاحب نے بنیادی و خمی نشخوں کے تقابل سے اُخیس متن میں شامل کیا گیا ہے۔ فرہ نگ آصفیہ میں شعر اُن اور کا تعین کیا۔ سے منسوب کیا گیا ہے۔ فرہ نگ آصفیہ میں شعر اُن اور کا تعین کیا۔ سے منسوب کیا گیا ہے۔ فرہ نگ آصفیہ میں شامل کیا گیا ہے۔ فرہ نگ آصفیہ میں شعر نہیں تھے، ان کومتن میں شامل کیا گیا ہے۔ فرہ نگ آصفیہ میں شامل کیا گیا ہے۔ فرہ نگ آصفیہ میں شعر اُن کی دوئن میں ان امور کا تعین کیا۔

سحرالبیان میں کل دو ہزار دوسواشعار کا تعین کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ متن میں آخری شعر کا نمبر ۲۲۰۰ ہے۔ حاشیے میں وضاحت کردی گئی ہے کہ اضافی اشعار نمبر شارمیں شامل ہونے ہے دہ گئے تھے، اس لیے انھیں شامل شار کرنے کے لیے بار ۲۳۰ وضاحت کردی گئی ہے کہ اضافی اشعار نمبر شارمیں شامل ہونے ہیں۔ اِس بالا ۹۰۹ ورب ۱۲۵۸ کی الکھا گیا ہے۔ یوں شعر ۲۱۹۸ ۱۲۹۸ اور ۱۲۹۸ نہر کو برقر ارر کھنے کے لیے ہیں۔ اِس منتوی کے بنیادی نسخ نسخ نور نور ولیم کالج نوز میں پانچ اشعار کو دو نسخ سے شعر ۱۲۵۸ ۱۲۵۸ اور ۱۲۴ سے ۱۲۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ منتوی کے بنیادی نسخ نسخ نور کو دیم کالی اس کے انھیں شامل متن کیا گیا۔ شعر ۱۲۸۵ مرف دو نسخوں میں ہے۔ قدیم ترین نسخ نسخ آزاداور نسخ آزاداور نسخ آنجمن میں۔ اِسے دو وجوہ سے شامل متن کیا گیا۔ ایک تو یہ دو قدیم خطی نسخوں میں ہے، دوسرامتن سے مناسبت رکھتا ہے۔ شعر ۱۲۵ کا صاحب کی کہل مرتبہ محر البیان ۱۹۷۱ء میں شامل نہیں تھا، کونکہ اُس وقت پیش نظر نسخوں میں میشعر موجود ہے، اس لیے اس مین میں اِسے شامل کرئیا گیا ہے۔ اِس منتوی کے ملاوہ کسی اور نسخ میں یہ شعر موجود ہے، اس لیے اس متن میں اِسے شامل کرئیا گیا ہے۔ اِس منتوی کے نیات میں کیا گیا ہے۔ اس میتوں میں یہ شعر موجود ہے، اس لیے اس مین میں یہ شعر ہے۔ شعر ۱۲۵ کے بعد نوز کی کھونو میں یہ شعر ہے۔ شعر ۱۲۵ کے بعد نوز کی کھونو میں یہ شعر ہے۔ شعر ۱۲۵ کے بعد نوز کسونو میں یہ شعر ہے۔ شعر ۱۲۵ کے بعد نوز کسونو میں یہ شعر ہے۔ شعر ۱۲۵ کے بعد نوز کی کسونو میں یہ شعر ہے۔ شعر ۱۲۵ کے بعد نوز کسونو میں یہ شعر ہے۔

خبر جا کے دی اُس کے ماں باپ کو افھوں نے کیا نیم کشت آپ کو

" پیشعرکسی اور نسخ میں موجود نہیں۔ معنویت کے لحاظ ہے پیشعر اس جگہ مطلقاز اکد معلوم ہوتا ہے اور نیم گشت کی ترکیب[شیخ ہونے کے باوجود ] میرحسن کے عام انداز بیان سے میل نہیں کھاتی۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پیشعر کسی اور نسخ میں موجود نہیں اور بظاہر بید الحاتی معلوم ہوتا ہے، اسی بنا براسے شامل متن نہیں کیا گیا۔ "سحر البیان کے مختلف نسخوں میں قریباً اکتالیس اشعار ایسے تھے جو صرف کسی ایک ضمنی نسخ میں موجود تھے، ایسے اشعار کومتن میں بہ وجوہ شامل نہیں کیا گیا۔ اِن تمام اشعار کوضم مرد (ج) ص ۲۸۵ پر مختلف وجو ہات کی صراحت کے ساتھ پیش کردیا ہے۔

بنیادی اور خمنی نسخوں میں بعض اشعار کی ترتیب کا فرق بھی تھا۔ شعر ۲۷۰ تا ۱۱۳۳:۲۷۵ تا ۱۷۷۲ تا ۱۷۷۷ تا ۱۷۷۷ اس

سلیلے میں خمنی شخوں کی ترتیب،معنویت،ربط اور تسلسل کے اعتبار سے بہتر تھی۔مزید تمام خمنی شخوں کی ترتیب میں یکسانی کی بنیاد پر متن کوخمنی شخوں کی ترتیب کے مطابق پیش کیا۔

شوق کی تین مثنویاں ہیں: فریب عشق میں چارسوا شارہ (۲۸۸) اشعار، بہارِ عشق میں آٹھ سوبیالیس (۲۸۲) اشعار اور نہرِ عشق میں پانچ سوانسٹھ (۵۵۹) اشعار کل اٹھارہ سوانیس (۱۸۱۹) اشعار الیک مثنوی لذت عشق (آغاد سنظم) اُن سے غلط منسوب رہی اس غلط انتساب میں قدیم ما خذات اور مقتدرا صحاب برابر کے شریک رہے ۔ اِس غلط انتساب میں قذیم موقوق معرکم منسوب رہی کے مؤلف سعادت خان ناصر (معاصر تذکرہ) حالی، چکیست، نظامی بدائیونی، مؤلف خم خانہ جاوید لالدسری رام، سرراس مسعود اور مجنوں گوری چیے اصحاب شامل سے بہا ایک مجموعے کی شکل میں شوق کی زندگی میں اور مجنوں گوری چیے اصحاب شامل سے باس کی وجہ بیتھی کہ یہ مثنوی سب سے پہلے ایک مجموعے کی شکل میں شوق کی زبان قرار موالی میں موانی نام رام اس تر تیب کے ساتھ شاکع ہوئی: بہار عشق، زیر عشق، الذیت عشق، فریب عشق ۔ اہل علم نے ایک نیخ کی بنیاد پر لذی عشق کو بھی شوق کی تصنیف خیال کیا ۔ تا ہم موانی ناعبد الما جدور یابادی نے لذت عشق کی زبان کوشوق میں لیا ہے ۔ خال صاحب نے درج ذبل شواہد کی روثنی میں اسے غلط انتساب قرار دیا۔

i\_لذت عشق ك شعريس شوق كي بها نج آ عاصن نظم كالخلص موجود ب (داخلي شهادت)-

کرے لکھم اب ہے کہاں تک بیاں ہے کوتاہ عمر اور بروی واستال

ii۔ڈاکٹر حیدراور شاہ عبدالسلام کی تحقیقات کے مطابق مطبع فیضی کھنو کے اس کی مفردا شاعت بھی ہوئی ۔ سرورق کی عبارت میں اِسے داختے کیا ہے کہ یظم کی تصنیف ہے (خارجی شہاوت)۔

iii۔اس مثنوی میں مدرِ واجد علی شاہ شامل ہے۔خال صاحب کا قیاس ہے کہ شوق کی بہار عشق اور نظم کی **لذت عشق** کا زمانہ قریب آیک ہی ہے (خارجی شہادت)۔

زیرِ عشق کامتن جھے ننوں کے نقابل سے حاصل کیا گیا۔ مطبع شعلہ طور کا نبور کامطبوع نسخ نش اس کا بنیا دی نسخہ ہے۔ شعر ۱۳۵۰ کے بعد نسخ کشاہ عبدالسلام اور نسخ نظامی میں پانچے اشعارا سے ہیں جو نہ تو بنیا دی نسخ میں ہیں اور نہ ہی کسی تیسرے نسخ میں ۔ خاں صاحب نے اِن کوالحاقی قرار دے کر شاملِ متن نہیں کیا۔ ضمیمہ تشریحات میں نشان دہی کر کے ضمیمہ اختلاف نسخ میں میدا شعار درج کردیے ہیں۔ نسخہ شاہ عبدالسلام اور نسخہ نظامی میں آخری شعر ۱۸۱۹ کے بعد میشعر ہے:

> عشق میں ہم نے یہ کمائی کی دل دیا، غم سے آشنائی ک

عطااللہ پالوی اور ڈاکٹر حیدری کی تحقیقات کے حوالے سے خال صاحب نے اس کے الحاق کی وضاحت کی مصحفی کے تذکر سے میا الفصحاً میں جلال الدولہ نواب مرزامہدی علی کی غزل نقل کی گئی ہے۔ بیاس کا شعر ہے۔ مقدمے میں اشعار کی کی بیشی اور تکرار کے عنوانات کے تحت ہر مثنوی کے مختلف شخوں میں حذف واضافہ کی نشان دہی

کی ہے۔ فریب عثق چونکہ سب سے کم چھپی، اس لیے اس میں کوئی الحاقی شعر شامل نہیں۔ بہا یوشق کے آٹھ نسخوں سے متن حاصل

کیا گیا۔ حذف واضا فہ کا تعین طبع اول مطبع سلطان المطابع ۲۹۲ اھا ورطبع دوم مطبع محمدی کے تقابل سے کیا گیا۔ طبع دوم اِس مثنوی کا

بنیادی نسخہ بھی ہے۔ چھبیں شعر طبع اول میں نہیں سے طبع دوم میں مصنف نے اِن کا اضافہ کیا۔ ایک شعر ایسا ہے جو طبع اول میں ہے،
طبع دوم میں نہیں۔ اسے مصنف کا حذف تصور کر کے شامل نہیں کیا گیا۔ تمام مطبوع نسخوں میں جو بہت سے اختلافات ملتے ہیں، وہ

سب قابل کی اظ نہیں اور ایسے جملہ اختلافات کا گوشوارہ بنانا ضروری نہیں۔ تعدادِ اشعار کے لحاظ سے اِس مشنوی کا نسخہ اشاعت عب ثانی

ام مطبع محمدی ۱۲۹۸ھ آ بنیادی نسخہ ہے، اس کی مطابقت اختیار کی گئی ہے۔ نسخہ طبع اول [سلطان المطابع ۲۲۹۱ھ آ اور باقی سب نسخ

ایشمول نولکشوری اڈیشن منمی حیثیت رکھتے ہیں۔

نبرعشق چونکہ سب سے زیادہ مقبول رہی، اس لیے اِس کی اشاعت بھی زیادہ ہوئی۔ اشعار کی کی بیشی کا تناسب اِس میں زیادہ ہے۔ بنیادی نیخ نسخہ شعلہ طوراور قدیم معاون نیخ کی مطابقت سے اشعار کی کی بیشی کا تعین کیا گیا ہے۔ بنیوں مثنویوں میں بعض اشعار بلحاظِ الفاظ ومعانی بہ تکرار آئے ہیں۔ خال صاحب نے ایسے بارہ اشعار کی تحض نثان دہی کی ہے۔ یہ اشعار تینوں مثنویوں میں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ تینول مثنویوں کے بنیادی اور قدیم من نسخوں میں متن بلاعنوان ہے۔ مو خرنسخوں میں واقعات کی مناسبت سے عنوانات کا اضافہ کیا گیا۔ خال صاحب نے متن کو بلاعنوان بنیادی نسخ اور منشائے مصنف کے مطابق رکھا اور تکرار کے عنوان کے تحت ایسے تمام عنوانات کا اضافہ کیا گیا۔ خال صاحب نے متن کو بلاعنوان بنیادی نیجے ہوئے میں چودہ اور نسخ شاہ عبد السلام کے عنوان کے تحت ایسے تمام عنوانات کی نشان دہی کر دی ہے۔ نسخ نظامی بدایونی میں چھے ہوئے مجنول میں چودہ اور نسخ شاہ عبد السلام میں بندرہ عنوانات کا اضافہ ہے۔

# تاريخ متن:

تاریخ متن میں تبئیف متن، کتابت متن اور طباعت متن کا تعین شامل ہے۔ بدوجوہ مدوّن کے لیے اِن امور کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے تاریخ متن کی سات صور توں کی نثان دہی کی ہے: ''کسی متن کی تبئیف یا تالف کی تاریخ کو ہم مندرجہ ذیل سات صور توں میں سے حب ضرورت وموقع ، کسی ایک یاز اندصور توں سے وابستہ کر کے دیکھ سکتے ہیں: انضباطی تعین ، اختیا می تعین ، تخیینی تعین ، اوداری تعین ، استشبادی تعین ، استشبادی تعین اور اجزائی تعین ۔' [۵]

تاریخ متن کے ذیل میں عموما چار باتوں کے تعین کی کوشش کی جاتی ہے۔ آغاز تصنیف و تکمیلِ تصنیف اور آغاز کتابت اور تکمیل کتابت۔ اِن امور کے تعین کے لیے داخلی و خارجی شواہد بروئے کارلائے جاتے ہیں۔ داخلی شواہد متون کے اندر سرور ق کی عبارت، دیبا چہ، نثر خاتمہ یا ادہ تاریخ اور قطعات وغیرہ میں تلاش کیے جاتے ہیں اور خارجی شواہد تھی بیاضوں ، معاصر کتب، رسائل اور خطوط و غیرہ سے ۔ گلزار شیم کے سال تکمیلِ تصنیف اور تکمیل طباعت دونوں کا تعین داخلی شواہد کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اشاعت اور خطوط و غیرہ سے ۔ گلزار شیم کے سال تکمیلِ تصنیف اور تھع کہ تاریخ طبع مثنوی گلزار شیم از طبع زاد مصنف ہے کہ یہ مثنوی میں 170 ھوں ۔ 170 ھوں 170 ھوں

پدائش ۱۸۱ء کی مطابقت ہے اٹھا کیس سال قرینِ قیاس ہے۔

سے رابیان کے مقد ہے میں اُز مائٹہ تصنیف اور اُنے تکمیل طباعت کے عنوانات کے تحت تاریخ متن کا تعین وافلی شواہد ک محت بنار کیا گیا ہے۔ میر سن نے مثنوی کے آخر میں قتیل وصحفی کے قطعہ ہائے تاریخ کومتن میں شامل کیا تھا۔ اُن سے تاریخ تکمیل تصنیف ۱۹۹ اور ۱۹۹ میں اور ۱۹۹ میں ہوتا ہے تکمیل کتابت [۱۹۰۵ء] طبع اول نوی نورٹ ولیم کالج کے سرور ق پرمندری ہے۔ مثنویا ہے شوق کے مقد ہے میں مثنویا ہے شوق کا زمانۂ تصنیف کے عنوان کے تحت تمام تاریخی و تحقیقی بیانات کا تنصیل مثنویا ہے شوق کا زمانۂ تصنیف کے عنوان کے تحت تمام تاریخی و تحقیقی بیانات کا تنصیل عبارہ میں کہ قتم کی تواج کی متنویوں کا زمانۂ تصنیف کیا گیا ہے۔ آغاز کتابت و طباعت کے تعین کے بارے میں کہ قتم کی واضح و اخلی شہادت موجود مثنویوں کا زمانۂ تصنیف تاریک ہیں ، سب کی سب قیاس پرمنی ہیں۔ ای طرح عطااللہ پالوی نے تذکرہ شوق میں فریب عشق کا میال تصنیف ہیں۔ اس بارے میں کیا اور زبان و بیان کی بنا پراس قدر تعین کے بیر و سے آخر کیا کہ بیار تصنیف کے بیر تاریخ کہ بیار تصنیف کے بیر تاریخ کہ بیار تعین کے بیر تاریخ کہ بیار تعین کی بہارت تصنیف ہیں۔ اس بارے میں کہ بیان اور نبان و بیان کی بنا پراس قدر تعین کے بیر شوق کی پہلی تصنیف ہیں۔ اس بارے میں میہ تیجہ اخذکیا کہ ''اس کا پہلااؤیش ۱۲۲۱ ھے کا موجود ہے۔ اس بنا پر بیل کہ بیا جائے گا کہ یہ شوق کی پہلی تصنیف ہیں۔ اس بارے میں میں تیجہ اخذکیا کہ ''اس کا پہلااؤیش ۱۲۲۱ ھے کا موجود ہے۔ اس بنا پر بیل کہ بیارے گا کہ یہ شوق کی پہلی تصنیف ہے۔ بہار شوق کی پہلی تصنیف کے بعد شوال ۱۲۲۱ ھے کہ بیانہ کا کہ یہ موجود ہے۔ اس بنا پر بیا

زبرِ عشق کے بارے میں اُن کا کہنا ہے: '' زبرِ عشق میں ایسی کوئی صراحت نہیں جس کی مدوسے اِس کے سنہ تصنیف یا زمانۂ
تصنیف کا تعین کیاجا سکے۔ اِس کا قدیم ترین مطبوعہ نسخہ جنور کا ۱۸۶۱ء کا ملتا ہے۔ اِس سے پہلے کے کسی مطبوعہ نسخ سے ہم واقف نہیں۔ نظامی
بدایونی کے پیش کیے ہوئے قطعۂ تاریخ سے اس کاسنہ تصنیف ۱۲۷۷ھ برآ مدہوتا ہے۔قطعی طور پر تو صرف میہ کہاجا سکتا ہے کہ میہ مثنوی جنور ک
۱۸۹۲ء سے پہلے کہمی وارقیا سامیہ ہمی کہاجا سکتا ہے کہمکن ہے اِس کا سالی تصنیف ۱۲۷۷ھ [۱۲۔۱۸۹۰ء] ہو۔''

لقحيح وترتيب متن:

مطابق اس سے انجراف بھی کرتے ہیں۔ پیطریق کارجے منتخب قرات کاطریقۂ کہاجا تا ہے، اُردو تدوین میں ایک ارتقائی قدم تھا۔اساسی نسخ سے انجراف کرکے دوسر نے نسخوں کے اندراجات کوقبول کرنااس لحاظ سے سود مند ہوتا ہے کہ مرتب اندھادھند تقلید کرنے کے بجائے متن کے زبان وبیان، سیاق وسباق اورا سے مصنف کے مزاج ،علم اور ماحول کی روشنی میں ایک قرات کوقبول اور دوسری کورد کرتا ہے۔''[۲]

خاں صاحب نے نتخب شخوں کے تقابل سے تھے وہر سیب متن کے بعد جملہ اختلافات اور ترجی متن کے قرینوں کو ضمیمہ تشریحات میں پیش کیا ہے۔ یوں متن کی مرتج اور غیر مرتج دونوں صورتیں سامنے آنے کے ساتھ ساتھ اس تناظر میں مدون کی خصوصی مہارت درست متن کے تعین میں رہنمائی کرتی ہے۔ صحب متن کی تمام ترذ مے داری بقولی خاں صاحب: مرتب پر عائد ہوتی ہے۔ خاں صاحب نے ہر ہر لفظ ، حرف ، بلکہ اضافت تک کے تعین میں دماغ سوزی اور دیدہ ریزی سے کام لیا اور محض بنیادی نسخ کے اتباع پر اکتفا کرنے کے بجائے ، وہی متن منتخب کیا جو منشا کے مصنف ، محل استعال ، تو اعد زبان و بیان ، معانی و مناسبت سے مطابقت رکھتا ہو۔ نہ صرف یہ ، بلکہ اُس کے انتخاب کے لیے کی واضح قرینے یا کسی نسخ کی تا سیدی سند کولازم قرار دیا۔ بعض جگہوں پر مجبوری قیا سی تھے ہے بھی کام لیا۔ مختلف صورتوں کی نشان دہی اور مدون کا منتخب متن قاری کے سامنے تمام نسخوں کی کیفیت رکھتا ہے اور وجہ انتخاب بھی۔ جسی صحب متن کا اندازہ دگانا چنداں شکل نہیں۔ اِس کے اور شفاف طریقہ ہے ، جس سے صحب متن کا اندازہ دگانا چنداں شکل نہیں۔ اِس کے اور جس نے دور کار ہے ، اُس کا اندازہ مدونین ہی کر سے جی میں مال محنت و مہارت سے انجام دیا۔ لیے جس قدر محنت درکار ہے ، اُس کا اندازہ مدونین ہی کر سے جن اور مناسب نے بیکام کمال محنت و مہارت سے انجام دیا۔

| ے کیے بنیادی کشنے سے انحراف کی چند مثالیس ملاحظہ سیجیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منشائے مصنف کی بازیافت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليج شده <b>مت</b> ن بنيادى نسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | گزار <u>ش</u> یم هج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ں چیں کے شگونے کھل رہے تھے گل چیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رم تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| چھا اُس نے:وہ اب کدھرہے؟ پُوچھا اِس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ž ow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ý 1r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر البيان معرالبيان التيان التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اگ ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لے آیا ہوں خدمت میں بہر نیاز کے آیا ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دو چند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A STATE OF THE STA | <sup>رو</sup><br>فریپعشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سبر افیل ہے، بناوٹ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نیادی نو<br>نیادی نو<br>نیمیں کے شکو نے کھل رہے تھے<br>کھا اُس نے: وہ اب کدھرے؟<br>پوچھا اِس<br>نیمیر شعلہ، میں رگیش شعر<br>نیمیر شعلہ، میں رگیش شعر<br>نیمیر شادہ میں بہر نیاز لگا ہے ایا<br>نیادی نیمیر<br>کہ خوبی میں روح الفرس سے دو چند کہ خوبی<br>مناوی نیمیر میں بہر نیاز کے ایا<br>نیادی نیمیر میں بہر نیاز کے ایا<br>مناوی نیمیر میں بہر نیار کے اور پیند کے خوبی میں روح الفرس سے دو چند کہ خوبی میں روح الفرس سے دو چند کہ خوبی میں روح الفرس سے دو چند کے خوبی میں روح الفرس سے دو چند کہ خوبی میں روح الفرس سے دو چند کی ساز ہیں سب جاتی تھی میں جعل ساز ہیں سب جاتی تھی ہے۔ |

| بهارعثق<br>۱۱۲ | تصبح شدہ متن<br>کہیں دونوں کوکرتا ہے سیسلام         | بنیادی نسخه(م) تصبح به مطابق<br>کهیں دونوں کو کرتے ہیں ع            |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> P4    | ول ہیں داغوں سے خانہ باغ کیے                        | سلام<br>دل میں داغوں سے خانہ باغ قیای                               |
| ۷•۹            | کیا اُن دوست نے وہ سب اظہار                         | کیے<br>کیا اُس دوست نے وہ سب قیای<br>مناب                           |
| زهرعشق         | تقیح شدہ متن<br>دیکھا جا تانہیں پہ باپ کا حال       | اطهار<br>بنیادی نسخه (ش) تقییح<br>دیکھاجا تانہیں سیرباپ کا حال تیاس |
| 12ro<br>1720   | و یکھا جاتا ہیں پہ ہاپ6 حال<br>آتشِ جبر ہوگئ ول سوز | دىيھاجا ئايىل سەباپ 6 ھان سىياسى<br>1 تىش بىر بىرگائى دل سوز قىياسى |

متن کی پیش کش:

رشید حسن خاں کی مرتبہ باغ و بہار پر تبھرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھاتھا: ''اس میں انھوں نے زور دیا ہے
کہ متن کو مغشائے مصنف کے مطابق پیش کیا جائے ۔ میر امن نے وتی کی بول چال کاروز مرہ لکھا ہے، جس میں بار ہا نامانوس روپ آگئے ہیں۔
پیشتر کے مرتبین نے انھیں سہو کتا بت سمجھ کر بدل دیا ، کیکن رشید حسن خال نے میر امن کے ہاتھ کی لکھی گمج خوبی دیکھی ہے۔ ہندی مینول کے
مطبوعہ اور ات ، بقیہ جھے پر شتمل مخطوطہ ، گلکر سٹ کا نظام اوقاف ، ان سب کی مدد سے وہ میر امن کے سویدائے ول میں اُتر گئے ہیں۔ ہر لفظ
اور ہرمیاور ہے کو اُسی طرح لکھا ہے جو میر امن کا منشار ہا ہوگا۔' [۸]

رشیدحسن خاں کے تمام مرتبہ متون کی میخوبی ہے کہ قرات متن میں مہولت کے لیے ضروری الفاظ پراعراب، اضافت کے

زیر، علامات معروف وجہول اور رمونے اوقاف کی پابندی کی گئی ہے۔ بیکام مستقل مزاجی اور بے حد محنت کا متقاضی ہے جوخال صاحب کے مزان کا حصہ تھا۔ ان مثنو یات کوخال صاحب نے اشعار نمبر کی ترتیب ہے بیش کیا ہے جو تمام ضمیمہ جات کے با سہولت استعال میں معاون ہے اور کسی الجھین کے بغیر مطلوبہ معلومات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر شار متن کے دائیں جانب دائروں میں لگائے گئے ہیں۔ متن میں نمبر شار کے علاوہ کوئی اضافی اشارہ برائے حاشیہ و تعلیقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مطالع کے دوران حاشیہ سے استفاد سے کے لیے شعین کی جاتی تو کیسوئی سے استفاد سے کے لیے شعیم پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی مختصر علامت حاشیہ اور تعلیقہ کی نشان دہی کے لیے شعین کی جاتی تو کیسوئی سے متن کی تروی کے لیے شعین کی جاتی تو کیسوئی سے متن کی تروی کی متن کے تمام مقامات کے حواثی نہیں ہوتے ، اس لیے نشان دہی ضروری معلوم ہوئی اور اس لیے بھی کہ حواثی فٹ نوٹ کے بجائے متن کے بعد ہیں اور حواثی کی ضرورت قرات کے دوران پڑتی ہے ۔ بار بار ورق گردانی بھن ہے حال صاحب نے متن کے بعد ہیں اور حواثی کی ضرورت قرات کے دوران پڑتی ہے ۔ بار بار ورق گردانی بھن ہے کے کہ اس شعر کا حاشیہ ہے انہیں ، کوفت کا باعث ہے۔ یہ خیال بھی ہے خال صاحب نے متن کی تعداد تی برابر ، بلکہ اگر تمام مسائل کوشا میں کیا جائے تو ان حواثی کی تعداد تی برابر ، بلکہ اگر تمام مسائل کوشا میں کیا جائے تو ان حواثی کی تعداد تی برابر ، بلکہ اگر تمام مسائل کوشا میں کیا ہے گوان حواثی تو تی تھیں تھیں : تحشیہ و تعلیقات میں :

خاں صاحب نے توضیح متن کے لیتحقیقی حواشی لکھنے کے رجحان کوفر وغ دیا۔اس سے پہلے حواثی میں مدوّن اپنی بصیرت اورذاتی مطالعے کی بنیایرمتن کے وضاحت طلب مقامات کی وضاحت کرتا تھا جو بیشتر مطالب متن تک محدود ہوتا تھا۔خال صاحب نے ضمیمہ تشریحات میں ہرطرح کے حواشی دیئے۔ متی حواثی، وضاحتی حواثی، تقیدی وتفایلی آراکے تجزیے پرمشمل حواثی وتعلیقات وغيره مِتني حواشي ميں جمله مسائلٍ متن ، اختلاف نشخ ، املا ، تلفظ ، حذف ، الحاق ، سرقه ، تخریج ، ترحیبِ متن ، محاس ومعائبِ متن ، زبان وبیان اور قواعد کے مسائل اوراُن کے حل کے لیے اختیار کیے جانے والے طریق کار کی مکمل وضاحت شامل ہے۔ تینوں مثنویوں میں الیے حواثی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ توضیح حواثی میں لفظی ومعنوی وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔ وضاحتی حواثی کے لیے خال صاحب نے اہلِ علم سے استفسارات کیے۔متعلقہ معلومات کے لیے موزول ترین اصحاب سے را بطے کیے اور مصدقہ مفصل معلومات کوحواشی میں پیش کیا، جیسے بمثنویات شوق کے حواشی میں شیعہ عقائدے متعلق معلومات نیر مسعود صاحب سے حاصل کیں سے البیان میں حدیث کی وضاحت کے لیے مولا ناعبدالہادی خال کاوش شیخ الحدیث مدرسہ طلع العلوم رام بور کا خط ،قو اعداور املا کے لیے ڈاکٹر حنیف نقوی ہے مشاورت پرمبنی خطوط کے حوالے وغیرہ غرض تخشیهٔ متن کا دائرہ اس قدروسیج ہے کہ فردِ واحد کاعلم بسااوقات کا فی نہیں ہوتا۔ خال صاحب نے علمی دیانتداری ہے ایسے اہلِ علم اصحاب سے متندمعلومات حاصل کیں۔اعتراف کے ساتھ اُن کی عبارات کوشاملِ حواشی کیا۔ضمیمہُ تشریحات میں بعض حواشی متن پر ہونے والے اعتراضات اور اُن کے جوابات کے تجزیے پر مشتمل ہیں **گلزارشیم** کے ذیل میںمعر کہ چکبہت وشرر بہت اہمیت کا حامل ہے اوراس میں ان اعتراضات و جوابات کو بہ تفصیل پین کیا گیا ہے۔ شرر نے گلزار نیم پر اعتراضات کیے اور نقائص کی نشان دہی کی اور چکبست نے بہر صورت معامی بخن کے دفاعی جوازات پیش کیے۔خال صاحب نے ایسے تمام امور کوغیر جانبداری سے قواعدِ زبان وبیان کی روشی میں بداسنا دحل کرنے کی کوشش

کی ہے۔ اس نوعیت کے حواثثی متن پر ظاہر کی جانے والی مختلف آرا کے تحقیقی وتجزیاتی مطابعے پر شمتل ہیں۔ ایک ایک لفظ پر ہونے والے اعتراضات اور اُن کے جوابات کو تحقیق سے تلاش کرنا کارِ آساں نہیں ہے۔ خال صاحب نے متن کے ہر پہلوکو شاملِ تدوین کرنے کی ممکن کوشش اور محنت سے کام لیا۔ ڈاکٹر نذیر احمہ نے لکھا ہے: ''تعلیقات سے متن زیادہ انتقادی اور پُر از معلومات قرار پاتا ہے۔ بعض اوقات اصل کتاب سے اتنافائدہ نہیں ہوتا، جتنا حواثی وتعلیقات سے ''[9]

یہ بات خال صاحب کے حواثی پرصادق آتی ہے۔خال صاحب نے جن متون کومرتب کیا،ان کے متن میں آنے والے جملہ وضاحت طلب مقامات پرخال صاحب نے اپنے بے حدوسیج مطالعے اور احباب سے معلومات حاصل کر کے مکمل وضاحت کی ہے جس پراضافے کی گنجائش بہت کم ہے۔

### ضميمه جات:

خاں صاحب نے ہرمتن کی ضرورت کے مطابق ضمیمہ جات کوشائل کیا۔ یوں کہ ہرمتن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور مباحث کو بقد رِضرورت ہی شائل کی جاتا ہے۔ البتہ ضمیمہ کشریحات اور ضمیمہ کا ختلا نب سخ تقریباً لازی ہز ہیں جو تینوں مشویوں میں شائل ہیں اور انتہائی محنت اور دیدہ ریزی کے ترجمان ہیں۔ خاں صاحب کے مرتبہ متون ندصرف حقیق وقد وین کے اعلی نمونے ہیں، بلکہ پر مغرضمیمہ جات سے بھی معمور ہیں۔ ہرمتن کی خصوصیات کی بنا پر انھوں نے حب ضرورت ضمیمہ جات کا اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں ضمیمہ تلفظ واملا اور ضمیمہ الفاظ کا طریق استعمال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یوں کہ ان میں متن کے لسانی جائزے کے مائم متر اجز اکونہات اختصار اور سلیقے سے چیش کیا گیا ہے سے البیان اور مشویات میں شامل ضمیمہ جات میں میرحسن اور شوق کے اسانی میں میار ہوں کہ بات میں میں میں میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند صفحات میں کی ہے، وہ عام طور پر تحقیق کے لسانی جائزوں پر بھاری ہیں۔ ان ضمیمہ جات میں سلیقے سے مصنف کے خاص استعمالات کی نشان دہی گی گئی ہے۔ ایسے تمام الفاظ کوشعر نمبر کے حوالے کے ساتھ چیش کیا گیا ہے۔ یہ ضمیمہ جات گویا متن کا کھمل اشار یہ بھی ہیں۔ یہی کیفیت متن کے آخر میں شامل کی جانے والی فرہنگ کی ہے۔

## مقدمات متن:

خاں صاحب کے مرتبہ متون کے مقد مات صرف ضروری متعلقات متن کی تحقیق بہنوں کے ممل تعارف اور تدوین طریق کار کی ممل وضاحت پر شمتل ہیں۔ انھوں نے ہر متن کی خصوصیات اور مسائل کے مطابق حسب ضرورت مباحث پر شخیق کی اور مقدے ہیں صرف ان ضروری مباحث کو شامل کیا، جن کا تعلق متعلقات متن سے تعا۔ غیر ضروری سیاسی و سابح پس منظر اور تقیدی مباحث کو شامل نہیں کیا۔ ہر متن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی صنف سے تعلق رکھنے والے مختلف متون کے مباحث ہونے والی تمام تر تحقیقات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہوں سے امور شخیق طلب ہیں اور کن کن مباحث کا مقدے میں شامل کیا جانا ضروری ہے۔مقدے میں مباحث کا تناسب بھی بہت زیادہ ابھیت کا عامل ہوتا ہے۔ چونکہ تدوین کا مقصد متن کو غیر ضروری معلومات سے گراں بار کرنے کے بجائے انتہائی اختصار

کے ساتھ پرازمعلومات بنانا ہوتا ہے،اس لیے خال صاحب نے تینوں مثنویوں کے مقدمات میں طے شدہ مباحث ۔۔۔ پر حسب ضرورت و تناست دار تحقیق دی۔ تحقیق شدہ امور کو دوبارہ پیش کرنے کے بجائے محض حوالے سے کام لیا۔ خال صاحب کے تینوں مقدمات کے صفحات اوسطاً ڈیڑھ سوصفحات پر مشتمل ہیں، جن میں متن سے متعلق تمام امور کی تحقیق کی گئی ہے۔ بیک نظر عنوانات مقدمات دیکھنے سے اس کا ندازہ کیا جاسکتا ہے:

|            | 88                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                     | المائدارة سيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            | ويات يشوق                                        | مثثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تترالبيان                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گلزارسیم                                                       |
| صفخر       | م عنوانات                                        | صفحه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فحه عنوانات                                     | ص                                                                                                                                                                   | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمبرثثار                                                       |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | نمبر                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| *          | تمهيد                                            | ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمهيد                                           | 11                                                                                                                                                                  | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u></u>                                                        |
| 10         | حالات زندگی                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالات ِزندگ                                     | ۱۵                                                                                                                                                                  | گلزارِ نشیم کی ادبی اور لسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _r                                                             |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                     | ابميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| rr         | مثنويات ِشوق كى تعداد                            | ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقنيفات                                         | M                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _٣                                                             |
| 19         | زمانهٔ تصنیف                                     | ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يحر البيان                                      | 4                                                                                                                                                                   | 1197220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>_</u> f                                                     |
| 04         | منع اشاعت                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثنوی کا نام                                    | M                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _۵                                                             |
| 4          | مطبوعرنيخ                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زمانة تقنيف                                     | 4                                                                                                                                                                   | قصے کی قدیم زین تحریری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣                                                              |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                     | روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| 9.4        | ذی <b>لی عنوانات</b>                             | لدلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صله                                             | 51                                                                                                                                                                  | کیابی قدیم ترین روایت ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                              |                                                                                                                                                                     | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| jee        | ہیروکنوں کے نام                                  | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوانات                                         | ۵۳                                                                                                                                                                  | نشیم کے حالات زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _^                                                             |
| 1+1"       | اشعاری کمی بیشی                                  | ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قطعات تاريخ                                     | ۵۹                                                                                                                                                                  | تصنيفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _9                                                             |
| 1+9        | بحكرار                                           | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثنوی کے متعلق بعض                              | ۲.                                                                                                                                                                  | گلزارنیم سے متعلق بعض قابلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _1•                                                            |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رائين                                           |                                                                                                                                                                     | ذکردا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 111        | مثنویات شوق کے مآخذ                              | וד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قصے کے ماخذ                                     | AF                                                                                                                                                                  | تعارف: گلزارشیم اشاعب اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _11                                                            |
| 11-        | الف: كيابيه مثنويات شوق كي                       | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ديباچہ                                          | <b>∠</b> 1                                                                                                                                                          | نسخه طبع مسيحاكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _Ir                                                            |
|            | سرگزشت ہیں؟                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 114        | ب: وج <sup>ر ت</sup> صنیف                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ويباچه کب لکھا گيا                              | ۷۱                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _11"                                                           |
| <b>Z</b> 1 | زبان اوربیان                                     | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                     | نىچەچكىست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _16                                                            |
| 120        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کب                                              | **                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| ICA        | طريقٍ كار                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسه وللميل طباعت                                | 20                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _10                                                            |
|            | •                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 209                                          | ۲۷                                                                                                                                                                  | 005038 2( <b>.</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _IY                                                            |
|            | *                                                | Ar'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أيك غيرمعترنسخه                                 | ۸۰                                                                                                                                                                  | نسخهٔ اصغر گوندُ دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _14                                                            |
|            | 10  rr  r9  02  29  9A  100  111  1170  1170  21 | مر عنوانات صفی نبر<br>مثنویات شمید ۳ مالات زندگی ۱۵ مثنویات شوق کا تعداد ۳۳ مثنویات ۱۹ مثنویات ۱۹ مطبوعه نبخ اشاعت ۱۹ مطبوعه نبخ اشاعت ۱۹ مطبوعه نبخ الله ۱۹ مثنویات شوق کی میشی ۱۹ مثنویات شوق کی میشی ۱۹ مثنویات شوق کی ۱۱۰ مشنویات شوق کی ۱۱۰ مشنویات شوق کی ما ۱۲۰ مرگزشت میں ادام ادام ادام ادام ادام ادام ادام ادا | ال تمہید الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | فر عنوانات صفی نمبر عنوانات صفی نمبر عنوانات صفی نمبر الا تهبید الا تهبید الا تهبید الا تهبید الا تهبید الا تهبید الات نمبید الله الله الله الله الله الله الله الل | صفی عنوانات صفی بر عنوانات صفی بمبر از تمبید تمبید از تمبید تمبید از تمبید تم | عنوانات صفح عنوانات صفح الم الله الله الله الله الله الله الله |

| <i>ـ</i> ۱۸  | فارى متن                     | Ar  | ندوين مي <i>س جو نسخ پيشِ</i> | 19      |
|--------------|------------------------------|-----|-------------------------------|---------|
|              |                              |     | نظرر ہے: تعارف                |         |
| _19          | مذبب عشق فارى ترجمه          | 9+  | تسخة فورث وليم كالج           | 11+     |
| ~ <b>r</b> ° | کیافسوس نے ترجے پرنظر ٹانی ا | 91  | زبان وبيان                    | FIL     |
|              | کی تھی۔                      |     |                               |         |
| _11          | نه بهبٍ عشق اور فاری متن     | 97  | طريقِ كار                     | ורץ     |
| ್ಷ೯۲         | ر یحان کی مثنوی باغے بہار    | 1+1 | خميے                          | 124     |
| _rr          | ÷                            | Ш   | حدود كاتعين                   | الماليا |
| _rr          | باغ بهاراورگلزارشيم          | IIM | اختتاميه                      | IFA     |
| _10          | معركة جكبست ونثرد            | 150 |                               |         |
| ۲٦           | چکبت اور شرر کے معرکے کا     | 172 |                               |         |
|              | بيس منظر                     |     |                               |         |
| _14          | طريق                         | iri |                               |         |
| _174         | فاتبه                        | 102 |                               |         |
| كل عنوانات   | rA.                          |     | rr                            |         |
| كل صفحات     | 10+                          |     | ורד                           |         |
|              |                              |     |                               |         |

# مقدمے میں مصنفین (شعرا) کا تعارف:

میرحسن، پنڈت دیا شکر نیم اور نواب مرزاخال شوق اُردو کے معروف شعرامیں سے ہیں۔ میرحسن دبستانِ دہلی ، جبکہ نیم اکسنوی دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں۔ان کے مفصل حالاتِ زندگی برتحقیقات ہو چکی ہیں۔خال صاحب نے ان شعرا کے حالاتِ زندگی ہے متعلق مسلمات کی تفصیل ہے گریز کرتے ہوئے ،ان کے تعارف وسوائح کو نہایت جامع اور مختراً پیش کیا ہے۔ گزشتہ تحقیقات ہے رہ جانے والی ضروری معلومات کو کممل حوالے کے ساتھ پیش کیا اور غلط روایات کو شواہد کی روثن میں پر کھا۔ تفصیلی معلومات کے لیے تدیم ماخذات سے روایات حاصل کر کے اصول شخیق معلومات کے مطابق استخراج نتائج کیے ہیں۔

IDA

پٹٹ دیا شکر سے کے حالات زندگی بہت کم معلوم تھے۔ اِس کے ابتدائی ماخذات تذکرہ کا دراور نسخ کی بیت کا مقدمہ ہیں۔خال صاحب نے معلومات کے حالات زندگی بہت کم معلوم تھے۔ اِس کے ابتدائی ماخذات تذکرہ کا دراور نسخ کی بلست کا مقدمہ ہیں۔خال صاحب نے معلومات اخذ کرنے کے لیے اُن سے رجوع کیا شیم کی وفات کے بارے میں چکبست نے تضاد بیانی سے کام لیا۔خال صاحب نے اِس کا جائزہ لے کرمادہ تاریخ کے تطابق سے درست سال وفات کا تعین کیا۔ پنٹ چکبست نے تشمیر در بین کے شارہ فروری ۱۹۰۳ء میں چھنے والے مضمون پڑٹ دیا شکر کول شیم میں نسیم کا سال ولادت ۱۸۱اء بتایا اور کلھا کے گلزار شیم کے شائع ہونے کے چارسال بعد باغ جوانی پراوس پڑگی اور ۱۸۳۲ء میں بیٹس سال جمع کے جائیں توسال وفات ۱۸۳۳ء اور

تھنیف کے وقت ان کی عمر اٹھائیس سال بنتی ہے۔ ۱۹۰۵ء میں انھوں نے گلزائیسے کوا ہے مقدے کے ساتھ شائع کیا۔ مقدے میں انھوں نے لکھا کہ: '' پیپی سال کی عمر میں بیر شنوی تیار ہوئی اورا کی سال گزراتھا کہ باغ جوانی پراوں پڑئی۔ ۱۸۳۳ء میں تخیین بیس سال کی عمر میں بیر شنوی تیار ہوئی اورا کی سال گزراتھا کہ باغ جوانی پراوں پڑئی۔ ۱۸۳۳ء مصنف کی عمر اور وفات جیسے اہم امور کے تعین کے لیے الی صورت میں کس بیان کو ترجے دی جائے ، جبکہ معلومات کا اور ماخذ بھی کوئی نہ ہو؟ پہلی روایت کے مطابق سال تھنیف ۱۸۳۹ء اور تھنیف کے وقت عمر بیس سال اور سال وفات ۱۸۳۲ء کے وقت عمر پیپی برس سال وفات ۱۸۳۳ء اور تھنیف کے ایک وفات ۱۸۳۲ء ہے۔ دوسری روایت کے مطابق تھنیف کے وقت مصنف کی عمر پیپی برس سال وفات ۱۸۳۳ء اور تھنیف کے ایک سال بعد وفات کا تعین ہوتا ہے۔ مصنف سے متعلق بان بنیادی باتوں کے سلط میں واحد ماخذ کا بیوال ہے۔ زور تھنی نے اس غلط روایت پرغور کرنے کا موقع نہیں دیا۔ خال صاحب نے باس تضاد بیانی کو واضلی وخار جی شواہر کی روثنی میں پر کھ کر تھا گئی کا تعین یوں کیا:

ازگز ارتبیم کا سال طباعت مسلم طور پر اشاعت اول کے مطابق ۲۲۱ھ [۱۳۸۳ء] ہے۔ بیاس قطعہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے جو انسے کا کہا ہوا ہے اور مشنوی کے تخر میں شامل ہے۔

۲ ۔ تھنیف کی پیکیل کے وفت سے کی عمر کے بارے میں دورائیں ہیں، یعنی پچیں اوراٹھائیس سال۔ اس سلسلے میں مصنف کے کلام میں کوئی داخلی شہادت موجوز نہیں کہ اِس کا تعین کیا جا سکے۔ چکبست کے ایک مضمون میں عاشق تکھنوی کا کہا ہوا یہ معزع تاریخ تھا:
کشدیدہ آہ بیہ بگفتہ نسدیم باغ جناں ۔ اس کی بنیاد پرچکبست نے سال وفات ۱۲۲۱ھ[۱۸۳۸ء] متعین کیا۔ خال صاحب نے اِس مصرع تاریخ کا تجزیہ یول کیا:''لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو اعد تاریخ گوئی کے لاظ سے اِس مصرع تاریخ کا تجزیہ یول کیا:''لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو اعد تاریخ گوئی کے لاظ سے اِس مصرع تاریخ کا تجزیہ یول کیا:''لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو اعد تاریخ جمنظ رہے ۔ اور کا تاریخ جسل میں ہے آ اُس کے اعداد نکلتے ہیں۔ مادہ تاریخ جسل میں ہے آ اُس کے اعداد نکلتے ہیں۔ مادہ تاریخ جسل میں ہوتے ہیں۔ گاور دراصل بی شیم کا سال وفات ہے۔''[10]

خال صاحب نے نیم کے معاصرا شک لکھنوی کا کہا ہوا قطعہ تاریخ وفات بھی اُن کے کلیات سے پیش کیا۔ اِن شواہد سے خال صاحب نے اِن بنیادی باتوں کا تعین کیا کئیم الااء میں بیدا ہوئے۔ ۱۸۳۹ء میں اٹھا کیس برس کی عمر میں تصنیف مکمل کی جو ۱۸۴۷ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی اوروہ اس کے ایک سال بعد ۱۸۴۵ء میں آنجمانی ہوئے۔ اِسی طرح قبولِ اسلام ، اصلاح آتش جیسے امور کا قدیم معاصر تذکروں کے بیانات کی روشنی میں جائزہ لے کراُن کو غلط ثابت کیا۔ مقدے کے صرف جھے صفحات حالاتِ مصنف کی ان گراں ارز تحقیقات کے لیے مختص ہوئے۔

میرحسن کے حالات کے سلسلے میں صرف ان اہم باتوں کا تعین کیا۔ نام، سالِ پیدائش، مقام ولادت، ہجرتِ لکھنو،
نواب سالار جنگ ہے توسل، اولا داور وفات ہیم باحث مقدے کے دی صفحات کو محیط ہیں۔ میرحسن کے بارے ہیں معلومات کے ماخذات کی نشان دبی کے بعد بعض بنیادی امور کے تعین کے لیے ختان کی ہیدواضح رہے کہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے خال صاحب نے بنیادی ماخذات یا پھر قدیم ترین ٹانوی ماخذات کو سامنے رکھا، کیونکہ مؤخر روایات بہت حد تک تبدیلی کا شکار ہوجاتی مصاحب نے بنیادی ماخذات یا پھر قدیم ترین ٹانوی ماخذات کو سامنے رکھا، کیونکہ مؤخر روایات بہت حد تک تبدیلی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ مثنویات شوق کے متعلقات مے متعلق بہت کی ایسی روایات کا تاریخی جائزہ لے کر حقیقتِ حال واضح کی میرحسن نے اپنی تذکرے تذکرہ شعراے اُردو میں ابنا نام میر غلام حسن کھا ہے۔ سحرالبیان کے ایک مصر سے میں بھی ہے ع رہوں شاد میں بھی غلام

شوق کے حالات میں نام، سال پیدائش ووفات، حلیہ، مسلک، پیشہ، شاعری، تلمذاور خاندان مے متعلق بیانات کا آ دابِ تحقیق کی روشی میں جائزہ لیا ہے۔ یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا، یعنی اول معلومات کے ماخذات کا حوالہ دیا، پھراُن کے بیانات کا تجزیبہ کیا۔عطاللہ یالوی نے تذکرہ شوق میں تقدق حسین خان نام لکھا۔ ڈاکٹر اکبر حیدری نے اپنے تحقیقی مقالے حیات شوق میں تقدق حسین لکھا۔خال صاحب نے بہار عشق کی نثرِ خاتمہ کی شہادت نام نامی اسم گرامی تصدق حسین خان سے نام کاتعین کیا۔عرفیت نواب مرزا فریب عشق کے مصرع اُرے تو ہی نواب مرزاہے! کے متعین کی۔سالِ ولادت کے بارے میں پالوی صاحب نے **اودھا خبار** کے حوالے سے لکھا کہ:''شوق کا 191ھ[۸۳\_۸۲] میں بیدا ہوئے تھے۔ ۲ار رکیج الثانی ۲۸۸اھمطابق ۲۰رجون اکا اء بروز جمعہ لکھنومیں ب عمر ١٩ سال انقال كيا\_" خال صاحب نے لكھا كه: "إس اطلاع پر اب تك كچھاضافن بيس موسكا-" شوق كے حليے كے بارے ميں حيدرى صاحب نے باقرحسین رنگین (جوأس وقت زندہ تھے) کے حوالے سے لکھا کہ:" زمانہ قدیم میں دوشاعرا پیے تھے، جن کی خوبصورتی کاعام طور پر چرجا تھا۔ ایک تھے جانصاحب اور دوسرے مرزاشوق۔" اور دوسری روایت سے بیان کی کدانھوں نے مہذب کھنوی سے اور انھوں نے ايين والدمة دب لكصنوى سے سنا كه: "مرزاشوق شكل كے اعتبار سے بھونڈے تھے۔ "خال صاحب نے لكھا كه: "اليي زباني روايتين خواہ ارباب د ہلی کی ہوں ماہزرگانِ کھنوکی ،تفیدیق کے بغیر قابلِ اعتماد نہیں ہوتیں۔اِس قماش کی پرانی تکھنوی روایتوں میں گپ کاعضر کیچھزیادہ ہی ملتا ہے۔ یہ میراتجربہے۔"خان صاحب نے تمام امور ہے متعلق اِی دفت نظری سے کام لیا۔ حالات شوق کے ذیل میں بیہ بات محلِ نظر ہے کہ خاں صاحب نے نیم اور میرحسن کے برعس شوق کے حالات میں مسلک، پیشہ، شاعری اور خاندان پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یوں کہ اِن کا داخلی ربط**امثنویات ِشوق** کے متن کی تفہیم سے ہے۔خال صاحب نے حالات ِ زندگی کے اندراج میں حد درجہ احتیاط واختصار برتا۔صرف اٹھی امور کو پیش کیا، جن کا براہِ راست تعلق متن کے متعلقات اور تفہیم ہے ہے۔ مقد مات کا بیشتر حصینسخوں کی تفصیلات پرمشتمل ہے۔

خاں صاحب نے مقدموں میں متن کے مختصر تقیدی تعارف ،متعلقاتِ متن کی تحقیق ، حاصل ہونے والے تمام نسخوں کا جزئیات سمیت تفصیلی تعارف اور تدوین کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقِ کارکی کمل ،مختصراور جامع صراحت کی ہے۔اردو تدوین کی روایت میں بیتدوین کارٹا معاری نمونہ ہیں۔کاش زندگی انھیں اتنی مہلت دے دیتی کہ وہ اسی دیدہ ریزی سے کلامِ اقبال کی تدوین کا کارگراں انجام دے کرا قبالیات پراحمانِ عظیم کرجاتے۔

مخفقتين اور مدوّ نين كي آرا:

رشید حسن خال ہندوستان اور پاکستان کے مدق نین میں سب سے متاز مدقان ہیں۔ ان کی خدمات کا اعتراف ان کی زندگی میں بھی ہوا اور بعد میں بھی۔ ان کی محنات اور معیار کے پیشِ نظر انجمن ترقی اردو ہند نے ان کی معیار کی تعظل کے برابر شائع کیا اور پاکستان میں بھی آجمن ترقی اردو پاکستان ، کراچی ، اور مجلس ترقی ادب لا ہور نے ان کے متون شائع کیے۔ درسِ نظامی کی ادھوری تعلیم پانے والے اس طالب علم نے ہندوستان اور پاکستان کے علمی حلقوں سے تحقیق و تدوین کے باب میں محضرِ شہادت کھوایا۔ چندنمایاں محققین و مدق نین کے ان کی تدوین مہارت برتا کراتے پیشِ خدمت ہیں:

ڈاکٹر خلیق الجم نے منٹویات شوق کے پیش لفظ میں لکھا ہے: ''منی تنقید پرمیری تھوڑی بہت نظر ہے، اس لیے وثو ت کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اُردو میں رشید حسن خال کے پائے کا کوئی اور مننی نقاد ابھی پیدانہیں ہوا۔ خال صاحب کومنی تنقید کے سائنفک طریقوں پرقدرت حاصل ہے۔ وہ املا اور تلفظ کے ماہر ہیں، ای لیے وہ متن کا جس طرح تنقیدی اڈیشن تیار کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کرسکا۔''[17]

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری لکھتے ہیں:''وہ زبان کے ماہر ہیں، لغات پران کی نظر بہت گہری ہے، تو اعد کے مسائل سان کے ذوق کو خاص مناسبت ہے، معانی وبیان کوانہوں نے جس طرح پڑھا ہے اب اس کی کوئی مثال شاید ہی سامنے آئے ، املا کے فن میں وہ مجتمد کی حیثیت رکھتے ہیں۔وہ شاعز نہیں لیکن ان کا ذوقی شعری بہت بلند ہے۔ یخن فہی اور نکتہ ری میں ان کا کوئی جواب نہیں،وہ بار کیک بین اور تیز فہم ہیں، شعر کے حسن وقبح کوخوب جیھتے ہیں۔ان کی فکر میں بلندی تجریر میں بانکین اور قلم میں بلاکی کاٹ ہے۔''[۱۹۴]

ڈاکٹرجیل جالبی کے نزدیک رشید سن خال کی تدوینات'' آنے دالی نسلوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔''بقولِ ڈاکٹر نیر مسعود:''وہ کلا سیکی متون کے بہترین تدوین کرنے دالوں میں سے تصادریبی متن ان کا نام زندہ رکھیں گے۔''میراخیال ہے کہ تحقیق و تدوین کے کام آئندہ بھی ہوں گے گراس معیار کی توقع کم ہی کی جاسکتی ہے۔اس اعتبار سے ممکن ہے، خال صاحب ہی''خاتم المدوّنین'' نابت ہوں۔''۱۲۲۱

ڈاکٹر گیان چندجین کہتے ہیں:"رشید حسن خال کے جملہ تدوین کام مولانا عرشی کی تدوینات ہے بھی بھاری ہیں۔میراخیال ہے کہ متنقبل میں بہت عرصے تک خال صاحب کے پائے کا دوسرا مدوّن سامنے نہ آسکے گا،ای لیے میں آخیں" خدائے تدوین" کہتا ہوں۔ کوئی آزردہ ہوتو ہواکرے۔"[13]

رشید حسن خال نے تدوین کی روایت سے اعلیٰ تدوین نمونوں کوسا منے رکھتے ہوئے ، صحت مندعناصر کواپی تدوینات میں جمع کیا، منصرف پیدہ بلکداس میں قابلِ ذکراضا نے بھی کیے تحقیق میں انھوں نے حافظ محمود شیرانی کو معلم اول اور قاضی عبدالودود خال کو معلم ثانی قرار دیا۔ان اصحاب سے تحقیق کارناموں سے انھوں نے روشنی حاصل کی اور تحقیق کوکل وقتی مشغلہ بنایا۔ تدوین سلیقے کے لیے ان کے سامنے مولانا

امتیاز علی خال عرقی معیار اور نموند تھے۔الما کے مسائل سے آفھیں پیشہ وارا نہ زندگی کی ابتدا سے دوچار ہونا پڑا جس کے نتیج میں انھوں نے ڈاکٹر عبدالت ارصد بقی سے کسپ فیض کیا۔اردوا لما کے باب میں رشید حسن خال ایک دبستان کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے اختلاف بھی کیا گیا اور اتفاق بھی ۔منفہ الملا کے لیے انھوں نے اردوکو خود بختاری کا درجہ دیا اور صوبیات اور قواعد کی بنیاد فراہم کی ۔چندا یک اختلافی امور کے علاوہ الن کی اس کوشش کو مراہا گیا۔الملاء تلقظ ،رمونے اوقاف اور اعراب نگاری کے مسائل پران کی گہری نظر تھی ۔ان وسائل کو انھوں نے اپنی تدوینات میں اہتمام کے ساتھ برتا۔ ان کی بدولت متن کی چیش شیری میں وہ اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ زبان وییان کے مسائل سے دلچیس کی بنا پرتو ختے متن کے جن بہلودک کو انھوں نے چھٹر اسے عام طور پران سے چشم بوتی میں بی عافیت بھی جاتی ہے۔ تحقیق میں بنیادی اخذات پرزور تو دیا جاتا ہے گین اُن کے حصول کا در دِس عموماً مول نہیں لیا جاتا ، اس طرح قدیم ٹانوی ماخذات کی تلاش میں محتاط رویہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ رشید حسن خال کا ہر مدق نہ متن دونوں طرح کے ماخذات کی معلومات کا گنجینہ ہیں۔ ان کے مرتبہ متون سے تحقیق اور تدوین کے طریق کا رکو بخوبی سیکھا جا سکت ہے۔

### حوالے:

ا\_رشید حسن خال کے خطوط مرتبہ ڈاکٹرٹی۔ آررینا: اُردوبک ربویو، دبلی: فروری ۲۰۱۱، ص ۱۸۱۔

٢\_اد بي تحقيق مسائل اور تجزيه: الفيصل ناشران وتاجرانِ كتب، لا بهور: نومبر٢٠٠٣ء: ٩٧٠\_

٣-رشيد حن خال كے خطوط مرتبه ڈاكٹر أل \_ آررينا بص٣٢٧ \_

٣\_الينا:ص٢٧\_

۵\_اصول تحقیق وتر حیب متن : سنگت پبلشرز ، لا بور: ۱۰۱۰ء:ص ۱۰۸

٢ ـ حافظ محود شيراني اورأن كي علمي وادبي خدمات بجلس ترقي ادب، لا مور طبع اول جون ١٩٩٣ء: ص ٥٥١ ـ

2\_رشيدسن فال ك خطوط مرتبدد اكثر ألى-آررينابص 24\_

٨ \_ اخبارِ أردو (ما مهنامه ): مقتذره قوى زبان يا كستان ، اسلام آباد : جولا أي ٢٠٠٨ ء: ص٥٣ \_

٩ يقيح وتحقيق متن ،اوارهَ ادگارِ غالب ،: كرا جي: ٢٠٠٠ ء: ص٥٠ \_

• ا\_گلزانشيم مرتبدرشيد حسن خال جمل ترقي ادب، لا بهور: نومبر ٢٠٠٧ء: ص ٥٦\_

الم يحر البيان مرتبدرشيد حسن خال جملس ترقي ادب، لا مور: من ٢٠٠٩ء: ص ١٩-

۱۲\_ **مثنویات ِشوق مر**نبه رشید حسن خال: انجمن ترقی اردویا کستان، کراچی: ۱۹۹۹ء: صب\_

٣ ـ رشيدهن خال كے خطوط مرتبہ ڈاکٹر ٹی \_ آر \_ رینا:ص 4 \_ \_

۱۲- **مكاتيب رشيد حسن خال مرتبه دُ** اكثر ارشد محمود ناشاد: ادبيات، لا بهور: جون ۲۰۰۹ء:ص ۲۹-

۵ا ـ کتاب نما ( ماہنامہ ) نئی وہلی بتمبر ۱۹۹۸ء:ص ۲۸ ـ

## د بوان زادہ نے دوالفقاراور سی عبدالحق کے اختلافات سی کا مختصر تقیدی جائزہ

#### **Aamir Rasheed**

Lecturer Department of Urdu, Govt. Isalamia College, Kasur

.Abstract: Devanzada is a collection of Zahur ud Din Hatim's poetry. Hatim was one of the important poets of Delhi. He belonged to the movement of Eham Goi. He was the key figure of this movement. He composed his poetry in favour and for the promotion of this movement. After the movement ended, Hatim edited his poetic work and called it Devanzada. It has been edited and annotated by two able researchers of 20th Century: Dr. Ghulam Hussain Zulfikar, who edited it with the help of four different manuscripts, and Dr. Abdul Haq, who compiled and edited it in the light of seven different manuscripts. Hasrat's Intikhab of Devanzada and Dr. Zulfikar's collection were also with Dr. Haq. The present study is the comparative analysis of these two edited versions of Devanzada.

ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کامرتبدویوان زادہ مکتبہ خیابان ادب سے مارچ ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا۔ یہ ایڈیشن خطِ تنخ میں ہےاورٹائی میں شائع کیا گیا ہے:

| قيت  | سابخ    | سفحات       |  |
|------|---------|-------------|--|
| ra/- | É17.0x9 | <b>**</b> 4 |  |

ویوان زادہ طبعِ اقل مجلد ہے۔ بلکے خاکی رنگ کی جلد معیاری نہیں، عام می جلد ہے۔ چوڑائی کے رُخ کتاب کا مسطر بڑا ہے۔ سفید رنگ کے سرورق کے درمیان میں ہزرنگ میں خط نستعلق میں دیوان زادہ لکھا ہے۔ کاغذا تنامعیاری نہیں اور نہ ہی بالکل سفید ہے، بلکہ اس کا رنگ پرانے کاغذوں کی مانند پیلا اور خاکستری ہے۔ ہر صفح پر ننٹر کی تقریباً ستائیس (۲۷) سطور آسکتی ہیں۔ مفید ہے، بلکہ اس کا رنگ پرانے کاغذوں کی مانند پیلا اور خاکستری ہے۔ ہر صفح پر ننٹر کی تقریباً ستائیس (۲۷) سطور آسکتی ہیں۔ دیوان زادہ کی ترتیب وقدوین میں کل جارتا کی ننوں سے مددلی گئی:

|       | 7                                 |                         |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| ±119∆ | پنجاب بو نيورڻي لائبر بري، لا جور | ا نیخهٔ لا مور ( قلمی ) |
| PF11@ | انڈیا آفس لائبریری بلندن          | ۲_نسخهٔ کندن(قلمی)      |
| 01179 | الجمن ترقي أردو، كراچي            | ٣ نيخهُ کراچي (قلمي)    |

إِن سخول كے علاوہ ايك مطبوعہ نسنج (انتخابِ حسرت (مطبوعہ ):احمدالمطالع ،كانپور:۱۹۲۵ء) ہے بھی ترتیب ویڈ وین میں

مدد لی گئی:

مذکورہ بالانسخوں میں نسخۂ لا ہوراساس اور باقی نسنخ امدادی نسخوں کے طور پراستعال ہوئے۔

نے عبدالحق ۲۰۱۱ء میں شائع ہوا۔ یہ چارسو چون ( ۴۵۴) صفحات پر شتمل ہے اور اس کی قیمت۔ ۴۵۰ روپے ہے۔ اے نیشنل مشن فارمینوسکر پٹس، مان سنگھ روڑ، نئی دہلی نے 'پر کا شیکا' کی حیثیت سے شائع کیا ہے اور اس میں دِلی کتاب گھر، گلی خانخانہ، جامع مسجد، دہلی۔ ۲ نے اشتراک کیا ہے۔

نے عبدالحق کو پیشنل مشن فارمینوسکر پٹس (National Mission for Manusc ripts) کی طرف سے شائع ہونے والی پہلی کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نیخ عبدالحق مجلد ہے۔ خاکی رنگ کا سرورق گہرے لال رنگ کی کپڑے کی جلد پر چڑھایا گیا ہے۔ سرورق کے اُوپر ُپر کا شیکا۔ ا' درج ہے۔ درمیان میں سرخ اور سفیدروشنائی سے خوبصورت انداز میں ویوان زاوہ جلی حروف میں درج ہے۔ درجیان زاوہ کے نیچ با کمیں طرف نیش ظہورالدین حاتم' کھا ہے۔ اس کے نیچ کمر تب عبدالحق' کے الفاظ ہیں۔ آخر میں با کمیں طرف مونوگرام' ہے، جس پر ہندی اور انگریزی میں نیشنل مشن فارمینوسکر پٹس کھا ہے۔ خوبصورت جلد اورخوش نما سرورق نے کتاب کو دیدہ ذیب بنادیا ہے۔ جس پر ہندی اور انگریزی میں کتاب کا مسطر ہوا ہے جس پر نشری نقریباً چوہیں (۲۲۲) سطریں کھی جاسکتی ہیں۔

جن نسخوں ہے تدوینِ متن میں مدد لی گئی، اُن کے نام یہ ہیں:

| كتب خانة عبدالحق دبلي                      | ⊿۱۱۵∠        | ا ـ د بوان حاتم ( قلمی )     |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|                                            |              | 3000 C                       |
| كتب خانهُ المجمن ترقي أردو، پاكستان، كراچي | <b>۱۱۹</b> ه | ۲_ديوانِ حاتم (تلمی)         |
| انڈیا آفس لائبر ریمی، لندن                 | PYIIG        | ۳_د یوان زاده (تکلی)         |
| رضالا ئبرىرى،رامپور                        | ۸۸ااص        | ۳_د <b>یوان زاده (قل</b> می) |
| مسلم يو نيورشي على گڙھ                     | ۸۸۱۱ه        | ۵_وبوان زاده (قلمی)          |
| پنجاب یو نیورش لائبر ریی، لا ہور           | 21190        | ۲ ـ د بوان زاده ( قلمی )     |
| لائبرىرى راجهمودآ بإدبكهنؤ                 | ?            | ۷_ویوان زاده (قلمی)          |

ان قلمی شخوں کے علاوہ تدوین وتر تیب کے اس کام میں نسخہ ذوالفقار اورا بتخابِ حسرت سے بھی براہ راست مدولی گئے۔ اس سے پہلے کہ دونوں شخوں کے اِختلافات ِ شخ بربات کی جائے ،مناسب ہوگا کہ چندعلامتیں وضع کر لی جا کیں ، تا کہ تمام نشخوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کوبار بارکممل نہ کھٹا پڑے اورا خصار سے حوالے پیش کیے جاسکیں۔ وضع کر دہ علامتیں حسب ذیل ہیں:

| تاریخ کتابت | علامت | نامآسخہ    | نمبرشاد |
|-------------|-------|------------|---------|
| ٩٢١١ھ       | لد    | تسخة لندن  | _f      |
| ۱۲۹ه (تیای) | 3     | نسخة كراچى | _r      |

| عدال <i>ه</i> | رپ | نسخة دامپود   | _ <b>r</b> |
|---------------|----|---------------|------------|
| ۵۱۱۹۵         | 1  | نسخهٔ لا بهور | _^         |
| ۵۱۱۵۸ ص       | دل | نسچهٔ د بلی   | _0         |
| BIIAA         | عگ | نىدرىلى كرژھ  | Ľ          |
| <i>ا</i> ن-ك  | لک | نسخ راكهمتو   |            |
| @19ra         | کپ | انتخاب كانپور | _^         |

نسخہ دُوالفقار کے مرتب نے اختلافات نسخ کے اندراج سے متعلق وضاحت 'حرف آغاز' کے صفحہ نمبر ۲ پر کر دی ہے ، جبکہ ' نسخہ عبدالحق کے مرتب نے اس حوالے سے کہیں کوئی وضاحت نہیں گی ۔

سب سے پہلے ذیل میں دونوں نشوں کے ان اختلافات کو درج کیا جارہا ہے جوم مرعوں سے متعلق ہیں آبی ¿ والفقار کے مرتب نے نیے کا ہور کا ماخذ نور کا ہوز ہے۔ ابنا ہم مرعوں کا ماخذ نور کا ہور ہے ۔ نیز عبدالحق کے متن میں موجود اختلافی مصرعوں کے ساتھ ان کے ماخذ کو بھی اختصار سے درج کیا جارہا ہے ۔ صفحہ و سطر نیز عبدالحق سے پیش کیے جارہے ہیں ۔ صفحہ و سطر کے بعد نیز عبدالحق کے اختلافی مصرعے اور اس کے سامنے نیز ؛ والفقار کے مصرعے کو درج کیا جائے گا۔ اس فہرست میں مصرعوں کی ہے مصرعوں کی ہے ان کی وضاحت اس فہرست کے بعد کی جائے گی۔ اختلافی مصرعوں کی ہے فہرست کافی طویل ہے اور جہاں مصرعوں میں صرف کے لفظی اختلاف ہے ، فی الوقت ان کومصرعوں کی اس فہرست میں شامل نہیں کیا جارہا ۔ فہرست میں شامل مصرعوں کا اختلاف ایک لفظ سے زیادہ ہے اور کہیں الفاظ کی ترتیب کا اختلاف ہے۔ اس طویل فہرست کے بغیر ممکن نہیں۔ جارہا ۔ فہرست میں شامل مصرعوں سے متعلق اصل صورت عال کا اندازہ اس فہرست کے مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ پیش کرنا ناگز برہے ، کیونکہ اختلاف مصرعوں سے اور نیج برالحق کے محذوف حوالہ جات

تسخة عبدالحق نمبرشار صفحه:سطر آشاچا ہے تو ہوجاتم خدا کا آشنا (؟) پر قیامت تک نه یاوے گاتو ہم ساآشنا ،رپ 11":11+ حاتم سے میں جو حکم کیا تھا سوأس گھڑی (؟) حاتم كتين جوهم\_\_الخ 17:111 \_1 يراُس كى كنۇكوكۇنى نەپىنچا (؟) كىچى،لد نەپېنچا كنەذات أس كى كوكو ئى 14:11 \_ 1 اےبادہ مت أزادے كريان كى دھجياں (؟) اے باؤمت آ ڑاوے \_\_\_الخ 4:114 -8 ساسے بھا گتا ہے میرے وہ۔۔الخ ائے سے بھا گنا ہے ہمارے ہزارکوں (؟)رب All:P جودرديس موساتقي اس دل فكاردل كا (؟) جودر دمين شريك مو\_\_الخ 10:119 تيخ نگاه جس كولگائي سودو بموا (؟) لر تيغهُ نگاه كاجس كونگايا.... الخ ،لر،رپ 10:119 عاتم قمارخانهٔ متی مین آن کر (؟) ار حاتم قمار خانے میں ہتی کے آن کر 14:188 یان مسی کی تیری تکرار تھی مجلس کے چے، لد، ( ﷺ) کچ \_\_\_ کا تیرے جان مجلس میں تھاؤ کر 4:17 \_9 شرم رکھنا، بھرم رکھنا، دھرم رکھنا، کرم رکھنا (؟)رب سداشرم دبجرم\_\_\_الخ،لد MILTO \_1+

```
____وهمت مدام آیا
                                                 ادهرجول آفاب صبحوه محشر خرام آيا (؟)
                                                                                      11:152
                                                                                                    _11
                  ____جب ياس ہو بيٹھی
                                        دیات حق نے بدلاصر کاجب یاس ہوبیٹھ (؟)
                                                                                     14:172
                                                                                                   _11
                       بانگ مرغ کی یان نبیں ہورست (؟) کچ ،رپ بانگ مرغی ۔۔۔الخ
                                                                                      0:10r
                                                                                                  _1100
                يهل كهال يُخيي كاجوتو أنه جلاب برة ق (؟) كهل كهال جين كا__ الخ، لد
                                                                                     YOI:YI
                                                                                                  -110
         ماراجلاک آگ لگاتن بدن کے چھ (؟)رپ جوں تم عدے کے آگ جلا یا مگن کے چھ
                                                                                     10:14.
                                                                                                  10
                   مم نے پایا ہے خُد اکوصورت انسان کے جے، لدول سے ظہور مظہر حق ۔۔ الح
                                                                                      M:141
                                                                                                   _14
                 اے حاتم یا د کرحال شہیداں
                                          كرحاتم ياداحوال شهيدال الدائج ادل
                                                                                     YPI:FI
                                                                                                  -14
                     تجفي ندخوف خُداكانغُم بدوزخ كا (؟)رب،ك ندخوف تجهكو___الخ
                                                                                     1P":149
                                                                                                  LIA
                  تواس کے پاس جاجو ہوتگ چشم وول کا خسیس، لد، کچ تواس سے جاکے۔۔الح
                                                                                    A:IAF
                                                                                                  _19
            أنْ كُلُو كُورُ ابوكركر عائس آن صاحبِ خاندرتق (؟)رپ،لد سروقد ہوكر__الخ
                                                                                    A:IAZ
                                                                                                  _ 10
         آنے کا کررہے ہیں تیراا تظار جمع (؟) لد، کچ تشریف لا کہ ہیں گے تیرے۔۔الخ
                                                                                     4:195
                                                                                                 _11
  كيا كچيكريں كے ديكھنے ديوانے اب كى كمال (؟) لد __ آپكوديوانے اب كے سال كچي مرپ
                                                                                      1:190
                                                                                                 _TT
          وشمن اُس کا ہوں کہ جس کی طبع ہے ذم کی طرف (؟) لد،رپ برطبیعت ہے۔۔الخ
                                                                                     Q: 17+
                                                                                                 -۲۳
 نذرالاتا ہے تیرے کسن کی دریا کی موجوں کی (؟) کرے تجھ کسن کے دریا کی موجوں کے تصدق کو
                                                                                    9: 10 1
                                                                                                 _ 17
       أس دم قضاكے ہاتھ ميں شايد ، لى قلم ، لد
                                       ٹاید قضاکے ہاتھ میں اُس دم بلی قلم (؟)رپ
                                                                                     1:ric
                                                                                                 _ra
                  تیرےدئن کے دصف میں حاتم ساشعرگو (؟) ۔۔۔۔ حاتم خوش ہے
                                                                                                 _ ٢4
                                                                                     Y:PY!
          ا كرطالع نبين تو قابليت بينت ركه حاتم (؟) كيج ، لد،رب ركه طاق برحاتم
                                                                                   19:17
                                                                                                 _14
          خُدا حافظ ہے جوعاقل کے ہود یوانہ پہلومیں (؟)رپ عجب محبت ہے جو۔۔الخ
                                                                                   M:FFO
                                                                                                 _ 171
                 اورأس كى صفات برفيد ابهول (؟) تجج ، لد برايك صفات برفيد ابهول
                                                                                   L: MM
                                                                                                 _ 19
               دخمن دوست دار ہوتے ہیں
                                                  آفتِ روز گار ہوتے ہیں (؟)رپ
                                                                                    11:10+
                                                                                                _ 100
                 طاتم برایک سے۔۔۔الخ
                                              عاتم أن شوخ بيشدندمل (؟)لد
                                                                                  10:rom
                                                                                                -11
            حسن سے کیوں ہے عشق کا دعویٰ
                                                   محضر حسن وعشق كا قضيه (؟) سيج ،لد
                                                                                   19:12 .
         وه نه جھ ما ہے اور نہ تھے ما ہے ، رب
                                              وہ نہ تھ سا ہے اور نہ جھ سا ہے (؟) عگ
                                                                                  L:YAL
                                                                                               _mm
       تو دُنیا کی طلب میں دین مت کھو،رپ
                                              تو كھومت دين كورُنيا كے پيچھے (؟) لد
                                                                                   T: YAA
                                                                                               _ ====
             جینے مرنے میں مرگ بردا
                                              پی رہا کر بردوں کی مجلس میں (؟)رپ
                                                                                   Y:MA
                                                                                               _ 10
               گورایک عافیت کا کونا ہے
                                               یکھی ایک عافیت کا کونا ہے (؟)رپ
                                                                                   Y:YA9
                                                                                               _ 34
    اِن دشمنوں کے ڈرسے دل میں تیری محبت (؟) کچی الد،رپ ڈرسے مخالفوں کے ۔۔ الخ
                                                                                  10:191
                                                                                               _12
اس طرف مت جاؤنادال راه میخانے کی ہے (؟)رپ مسلم ف جاتا ہے بہا۔۔الخ
                                                                                   4:110
                                                                                               _ 171
   دل ك لين مين مرا ... الخ
                                            دلبری میں تومیرایار ہنرر کھتاہے (؟)رپ
                                                                                  דודוים
                                                                                               _ 19
```

| سکندرمنش وسلطان ہے                  | بحرد بر کاوه سکندر کی طرح سلطان ہے،لد              | 4: 474 | - امرا |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| كەآب أس تىخ مصرى كى الخ             | كەاس دمآب تىرى تىغ كى الىي چىكتى ہے،لد، كچى ،رپ،عگ | Y: MIA | _۳۱    |
| جرات ہے کس کوعشق کے میدال میں مرسکے | اِس معرے میں کس کو ہے جرات کہ مرسکے (؟) لد، کے ،رب | r:rrr  | _^r    |
| جاؤ مآتم سے چو <u>چلے</u> نہ کرو    | برگھڑی ہم کوآ زمانا کیا     (؟)لد، کچے ،رپ         | 12: 44 | ساما   |

مصرعوں کے حوالے سے پیش کردہ اس اختلائی فہرست میں نیئ عبدالحق کے مصرعے کے بعد سوالیہ نشان (؟) اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان مصرعوں کے ماخذ کے متعلق نیئ عبدالحق کے حواثی میں کوئی وضاحت نہیں ۔ سوالیہ نشان کے بعد جوحوالے درج ہیں ، وہ نیخ کو والفقار کے حواثی میں اختلافات نیخ کے طور پر موجود ہیں۔ تینتالیس (۲۳) مصرعے اپنے واثی میں اختلافات کے مرتب نے حواثی میں وضاحت نہیں کی ،صرف نسخہ کلا ہور کا اختلاف درج کردیا۔ مناسب ہوتا کہ ایسے ہیں ، جن کے ماخذ کی نشان وہ می پر زور دیا جاتا اور اس کے بعد نسخہ کا مہوریا کی اور نسخ سے پائے جانے والے اختلاف کو درج کر دیا جاتا ہوں کی حجم میں نقص واقع ہوگیا ہے۔ دوسری طرف نسخہ کو والفقار کے مصرعوں کا نسخہ کا مہور سے تعلق رکھنا اور دیگر تمام اختلافات کا بحوالہ کشخ حواثی میں موجود ہونا اس کے بلند معیار ہونے کی دلیل ہے۔

اگریکے لفظی اختلافات پرغور کیا جائے تو نسخہ عبدالحق کا معیار اور گرجائے گا، کیونکہ اس میں بھی نسخۂ لا ہور کا اختلاف تو درج کر دیا گیا،لیکن اپنے ماخذ کی نشاند ہی نہیں کی گئی۔

ذیل میں اس فہرست کوبھی پیش کیا جاتا ہے۔اس فہرست میں صرف صفحہ وسطر کے بعد نسخہ عبدالحق اور نسخہ و والفقار کے اختلافی الفاظ درج ہیں ۔ کمل مصر عے کو درج نہیں کیا جارہا۔ صفحہ وسطر نسخہ عبدالحق کے ہیں:

نسخىء عبدالحق اورنسخة ذوالفقارك يك لفظى اختلافات اورنسخة عبدالحق كمحذوف حواله جات

| نسخة ذوالفقار          | نسخة عبدالحق  | صغیہ:سطر | نمبرثنار |
|------------------------|---------------|----------|----------|
| ناچار ، لر، رپ         | لاچار(؟)لد،كپ | 14:111   | J        |
| زور پر اهرب            | روز چتر ا(؟)  | r:112    | _r       |
| شریک،دپ،ل              | سأتحى (؟)     | 117:119  | _٣       |
| د <i>ن کو، رپ،ل</i>    | دن پس (؟)     | 1+:11*   | ۳        |
| سوء لديار              | <b>(?)</b>    | מי:ודמי  | ۵_       |
| أس                     | اب(؟)رپ       | 2:110    | _4       |
| دِلدار، لد، <i>ل</i> ر | ديدار(؟)      | 14:114   | _4       |
| د لي کچي، لر           | وقا(؟)        | A:Ima    | _^       |
| 21                     | أسنے(؟)       | 10:152   | _9       |
| CO                     | (?)(%         | 16:12    | _!•      |

| <i>ن الله الله الله الله الله الله الله الل</i> | (?) <b>愛</b> 。ĩ         | 14:161 | <b>_0</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| ويجھو،رپ،لر                                     | تيرے(؟)لد               | ท:เกษ  | _11       |
| کھیت، کر، لد                                    | كشت(؟)                  | 4:10A  | _11**     |
| مثالي آب                                        | مثالِ دیده (؟)رپ        | 14:14  | _11~      |
| ول، لد،ر <i>پ،ل</i>                             | جگر(؟)                  | 1-:101 | _10       |
| بن تیرے                                         | بيرے(؟)                 | AGER   | ~I.i      |
| دوستال                                          | داستان(؟)               | 1m:17+ | _14       |
| خوش                                             | خوب(؟)                  | A:IYr  | _1A       |
| ديدكر                                           | صنم کود کیچ کر (؟)رپ،لد | HEITA  | _19       |
| حم ندزیاد                                       | بيش وكم (؟)رپ           | A:fY9  | _r.       |
| نظركر                                           | و کچه کر (؟) لد         | 10:120 | _rı       |
| مربس،لد،ل                                       | پرمط(؟)رپ               | 12:128 | _rr       |
| <i>ڍ</i> ل                                      | .تى(؟)                  | MIZY   | _٢٣       |
| سروروال                                         | خورشيدرُ و، کچي ،رپ ،لد | IT:IAT | _ ۲۲۳     |
| יַט                                             | تد(؟)لد                 | MIAO   | _ro       |
| د بال                                           | جبي (؟)                 | 19:191 | _ry_      |
| وے                                              | كر(؟)لد،رپ              | 11:199 | _112      |
| گھر                                             | ىر(؟)لدەرپ              | 12:100 | _111      |
| بجنتا                                           | بىتا(؟)رپ               | 11:191 | _r9       |
| زیرِتاک<br>انجمن                                | زېرخاک،عگ               | ia:rir | _1~       |
| المجمن                                          | تخن(؟)                  | 19:27  | ٦٣١       |
| نەلىخىر                                         | خبرنه لی (؟)رپ          | IA:rra | _٣٣       |
| زور                                             | روز(؟)                  | 1+:rm  | _۳۵       |
| باكل                                            | تر چچی (؟) کچ ،لد،رپ    | 14:44  | _٣4       |
| عاقل                                            | عافل(؟)                 | ia:rra | _12       |
| ي <u>ي</u> مول                                  | بجول                    | in:rer | _٣٨       |
| سكجا تا                                         | شرما تا(؟) کچی الد      | IA:rrm | _1~9      |
| ول ہی                                           | كون(؟)لد                | 10:179 | _h.       |
| ادائيں                                          | آنگھیں(؟)               | 12:174 | _1~1      |
|                                                 |                         |        |           |

| _~~      | ir:ram  | ميرا(؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5            |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| سامات    | 11:100  | پاسِ ادب (؟)رپ، کپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تركسيادب       |
| _ [4]4   | IFF:0   | تفار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد ہے        |
| _~       | וא:ראר  | آفت زوه ېر(؟)لد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقتول اوپر     |
| _64      | IA:PYA  | سپاہی زادے (؟)رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بزےبای         |
| _172     | Y:12 •  | د ئىھىتە(؟) كىچى،لد،رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دورے           |
| W        | rm:ram  | بے پروا(؟) کیج ،لد،رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عليجاه         |
| _1~9     | r+:r9(° | خوبان(؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خوياں          |
| _۵•      | 4:r9Z   | سرد(؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امرو           |
| اهـ      | 11:199  | اگرماتم (؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اگرہمت         |
| _ar      | A:m1+   | اب(؟) کچ ،لد،رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملك ا          |
| _a=      | itmir   | مجلس(؟)رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | محفل،لد، کچ ار |
| _00      | in:mm   | ويران(؟) کچي درپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عاشقول         |
| _۵۵      | ia:rm   | ہم نے (؟)رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابياجو         |
| _6Y      | 10:11   | بوسە،رپ، كپ،عگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مجيحي          |
| _04      | ir:ppr  | ين(؟)رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z.             |
| _0^      | 14:44   | جاوے(؟)رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ڈھونڈ کے       |
| _09      | in:rra  | تتكسل(؟)رپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بىلىل          |
| _4+      | 19:00   | قدر(؟) کچ،لد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بهت            |
| ديگراصاف |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| _11      | 1:120   | إن(؟)لد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اب             |
| -4r      | 722     | بخيل(؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ممک            |
| _42      | r:r2r   | ىخن،دل،لد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زمن            |
| _44      | IM:MA   | گله(؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نظر            |
|          |         | OME CONTRACTOR OF THE CONTRACT |                |

کیکفظی اختلافات کی اس طویل فہرست سے ڈاکٹر عبدالحق کے مرتبہ نسخے کے اختلافات سے متعلق خامی اور زیادہ واضح ہو کرسا منے آتی ہے۔ تقریباً چونسٹھ (۱۴۳) کیکفظی اختلافات میں سے صرف تین (۳) گفظوں کے ماخذ کی نشاندہ ی گئی۔ حواشی میں زیادہ وقت نسخہ کلا ہور سے اختلافات کو درج کرنے میں لگا دیا گیا ہمثلاً! نسخہ کلا ہور میں اگر انجمن ہے اور نسخ سے بدالحق میں بھی شاملِ متن کیا گیا ہے تو یہ تو بتایا گیا کہ انجمن = نسخہ کلا ہور اکیکن تحن = (ماخذ) ؟ نسخ عبدالحق میں ان اختلافات کے اندراج کا مقصد نسخہ دوالفقار کے معیاری متن کو مشکوک اور ناقص ظاہر کرناتھا نیچہ کا ہور مرتب کے پیشِ نظرتھا ہی نہیں۔اختلافات دراصل نیچہ ذوالفقار سے تعلق رکھتے ہیں جونسخہ کا ہور ہی کانقش ہے۔ایسی صورت میں نیچہ عبدالحق کی تمایت ہے گریز ہی کرنا پڑے گااور نیچہ ذوالفقار بجاطور پرقابلِ تعریف ہے۔

نیخ عبدالحق کے مرتب نے صرف مصروں اور لفظوں ہی کے حوالے سے اختلافات نہیں برتے ، بلکہ غزلیات کے سنین کا معاملہ اور بھی تبحیدہ ہے جس میں نیخ عبدالحق کے مرتب نے اکثر غزلیات کے سنین کونیخہ و والفقار سے مختلق معاملہ اور بھی تبحیدہ ہے جس میں نیخ عبدالحق نے تدوینی اصولوں سے انجراف کیا ۔ افھوں نے اپنے درج کردہ سنہ کا ماخذ نہیں بتایا ، بلکہ ان کی تمام تر توجہ حواثی نیخہ کا مور (دوسر لفظوں میں نیخہ و والفقار ) سے اختلاف کرنے میں صرف ہوئی ۔ بیفہرست بھی کافی طویل ہے ، لیکن اس کو بھی چیش کرنا از حدضر وری ہے نیخ عبدالحق کے مرتب نے جہاں دیکھا کہ نیخہ کا مور میں بیستہ ہے اور کسی دوسر سے نیخ میں کوئی اور تو ام کونظر انداز کرتے ہوئے مختلف سنہ کومتن کا حصہ بنا دیا اور اپنے ماخذ کی نشاندہ کی بھی نہیں گی ۔ ذیل میں نیخ عبدالحق اور نوز و والفقار کے اختلافی سنین کی فہرست پیش کی جاتی ہے ۔ صفحہ وسطر نوز عبدالحق کے ہیں ۔ نیخ عبدالحق کے میں میکن کا در میا سے درج سنین کی فہرست پیش کی جاتی ہے ۔ صفحہ وسطر نوز عبدالحق کے ہیں نیخ عبدالحق کے میں میکن وحواثی کابار بار مشاہدہ کرنا پڑتا ہے ۔ سنین سے متعلق فہرست ملاحظہ ہو:

## نبخىء برالحق اورنسخهُ ذوالفقار كے اختلافات سنين اورنسخة عبدالحق كے محذوف حوالہ جات

|         |          |                            | .00                |
|---------|----------|----------------------------|--------------------|
| تمبرشار | صفحہ:سطر | ننديرعبدالحق<br>مناعبدالحق | نمخئ ذوالفقار      |
| _1      | 1+:1+2   | ا۱۳۱۱ه (؟) رپ              | ۳۱۱۱۵              |
| J       | Z:1•A    | ピーピ                        | ٢٢١١٩              |
| <b></b> | 17:11+   | ۱۵۱۱ه (؟)                  | 1100ھ کر ملد       |
| ٣       | f:11f    | ۱۲۱۸ه، عک                  | p۲11@              |
| ۵۔      | 9:111    | ۸۱۱ه(؟)رپ                  | اكااه              |
| J.Y     | ring     | ٠٧١١٥٠(؟)رپ                | الاه               |
|         | inti     | ١٢١١ه(؟)                   | ۱۲۲۳ مالاال الديكر |
| _^      | 1:171    | ١١٥٢ ه دپ عگ               | ۲۵۱۱ه،کر،لد        |
| _9      | Ir:Ir4   | ۱۸۲اه،رپ                   | ۳۱۱۱ه              |
| _[•     | 9:11     | ۵۵ااھ(؟)(حواثی نبیں)       | مااه∗              |
|         | Terry    | ۱۲۱۱ه(؟)رپ                 | ۸۲۱۱۵              |
| _11     | 1:172    | ۳۲۱۱ه(؟)عک                 | אצווש              |
| _11"    | 9:174    | ۱۳۲ه(؟)رپ                  | ۳۱۱۳۳              |
| _10'    | 11:10%   | ٨٧١١ه(؟)(حواثي نبيس)       | AFIIG              |
|         |          |                            |                    |

| م€ااھ،لد،ل        | ۱۳۰ اه (؟) رپ             | A:Imm   | _10         |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
| مين)ار <i>ھ</i>   | ۵۲۱۱ه(؟)رپ                | 2:1mg   | ۲۱          |
| حاااه             | ۱۲۷۱(؟)رپ                 | LIPA    | ےا <u>۔</u> |
| عاال <i>ه</i>     | ١٥١١ه (؟)رپ               | 11:117* | ٨١ـ         |
| الاااه            | ۱۲۳ه(؟)رپ                 | 1:10%   | _19         |
| ۳۱۱۵۳             | ۱۵۱۱ه(؟)رپ                | 1:109   |             |
| ۵۵۱۱ھ             | ۱۵۳ه(؟)رپ                 | 9:169   | ٢١          |
| ٦٢١١٥             | ۱۲۱۱ه(؟)رپ                | 9:10+   | _rr         |
| ۲۱۱۱۵             | ٩٩١١ه(؟)رپ                | 14:1100 | _٢٣         |
| وساالع            | ۱۳۳۳ه(؟)رپ                | Pain    | _ ۲0"       |
| الاااه            | ۱۵۴ه(؟)( کوئی حواثی نبیس) | 4.1.1V  | _ra         |
| ١٣٥ه اله، لد      | ۱۳۴۳ه(؟)رپ                | EE      | ۲۲          |
| ٨٢١١١٨ نارپ،لر،لد | ٩٢١١ه(؟)                  | ۵۲::۰۱  | _172        |
| ۱۸۲ه اه، گر، دپ   | ٣٨١١٥(؟)                  | 10:14   | _ <b>FA</b> |
| ۲۵۱۱م             | ۱۵۳ه(؟)رپ،لد              | 10:12   | _rq         |
| ۳۸۱۱ه             | ۱۸۴۱ه،رپ،عگ               | 11:120  | <b>r</b> •  |
| الاااه،لر،رپ      | ٧٢١١ه(؟)                  | r:12r   | _M          |
| טיט               | ۱۵۸ه(حواثی نہیں)          | 18:12B  | ٦٣٢         |
| ١٩٢ها مار، دپ     | الاااه(؟)رپ               | 18:122  | _٣٣         |
| ۲۲۱۱۱             | الاااه(؟)رپ،لد            | T:12A   | _٣٣         |
| ۳۱۱۱ه             | <b>ジ</b> - <b>ぴ</b>       | A;(A+   | _20         |
| ا ۱۱۵ ه. گر، زپ   | ١١٥٨ه(؟)رپ،لد             | 9:11    | _٣٩         |
| aller             | الاااه(؟)(حواثی نبیں)     | 11:110  | _172        |
| BIIM              | ۱۱۳۵ه،رپ،عگ               | 9:144   | _٣٨         |
| ح111ه             | ۱۱۲۸ه،رپ                  | 14:111  | ٣٩_         |
| وسااهالدار        | ١٩٩١١ه (؟)رپ              | Y:190   | _^^         |
| الماله الدير      | ا۱۱۱۱ه(؟)رپ               | 10:190  | _171        |
| ع100هالد،أر       | ۱۵۱۱ه(؟)                  | 4:14    | _64         |
| ١٦٣١١٥٠/١٤        | ۱۲۱۱ه(؟)رپ                | 14.1.4  | _~~         |

| واالعار            | ۱۳۲ه (؟)رپ            | m:r•Z          | -ابرام |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------|
| ۳۵۱۱۵              | ۱۵۲ه (؟)رپ            | 12:14          | ٥٣٥    |
| ארוום              | ١٢١١ه(؟)              | 1:711          | _64    |
| שווים              | ۱۳۲ه(؟)رپ             | 14:11          | _1~    |
| ١٢٧ه الهار،لد      | ۱۲۲ه (؟)رپ            | 14:41          | _64    |
| ١٢١١ه، لر، لد      | ۱۲۲ه(؟)رپ             | Y:ria          | _1~9   |
| ١٢٥ه/ر،لد          | الاااه(؟)رپ           | 10:111         | _^•    |
| 119ه،گر،لد         | الاااه(؟)رپ           | 14:419         | _01    |
| ۵11∧۹              | ١١١٩هـ(؟)             | 12:11          | _ar    |
| ۱۱۵۳ حطرالد        | ۱۵۲ه(؟)رپ             | A:rri          | _02    |
| שוווש              | الاااه، (؟) رپ        | 4:77           | _۵۳    |
| ۲۸۱۱ه              | ۱۸۲ه(؟)رپ             | ור:דרס         | _۵۵    |
| الاالهارالد        | ۱۲۲ه (؟)رپ            | 10:772         | ra_    |
| المااه             | ۸۸۱۱ه(؟)رپ            | 19:71-         | _04    |
| +٢١١ص              | الاااه(؟)(حواثي نبيس) | Im:rmy         | _0^    |
| امااه              | ٠٥١١ه(؟)لد            | r:+r+          | _09    |
| ٦٢١١٩              | الاااه(؟)رپ           | Airer          | _Y•    |
| ۱۲۱۱ه،لد،          | ۱۲۱ه(؟)رپ             | 4:172          | _11    |
| عمااه              | ٣٧اه(؟)رپ             | 1:10+          | ٦٩٢    |
| ١١١٩ه              | ا۱۸۱ه(؟)              | 11:100         | ٦٩٣    |
| 149ه،لد،ل          | 14114(3)              | 1:142          | ٦٧٣    |
| ٢٥١١٩              | ١١٦٥ه(؟)حواثى نبيل    | 11:147         | _Y0    |
| ۱۱۵۲ھ              | ا۵۱۱ه(؟)رپ            | 1:179          | _44    |
| ۱۱۵۳ ه، کر، کد     | ۱۲۱۱ه(؟)رپ            | 14:44          | _42    |
| ۳۱۱۵۳              | ۱۵۲ه (؟)رپ            | A: #22         | _44    |
| ۱۲۱۱ه،رپ،لر        | 7111a(?)              | IM:rZA         | _44    |
| كالااله            | ۱۲۲۱۱۵۰۱۲             | r:tar          | _4*    |
| ۱۲۲۳هالدیگر        | ۱۳۳هه(؟)رپ            | imitad         | _41    |
| ۱۳۳۳ ۱۱۵۰ اله، الر | ۵۱۱۱ه(؟)رپ            | Z: <b>t</b> /1 | _27    |
|                    |                       |                |        |

| 8    |                 |                     |                |
|------|-----------------|---------------------|----------------|
| _21  | 1: <b>1</b> 7AZ | ۵۱۱۱ه (؟) رپ        | ۸کااھ          |
|      | 1m:r9+          | ۱۳۲ه (؟)رپ          | אחוות          |
|      | 0:19            | ۱۱۵۰ه(؟)رپ          | ۱۱۲۸           |
|      | 10:191          | ۱۵۲ه(؟)             | ١١١١٥١مر،رپ    |
|      | Airar           | ۱۳۳۳ه (؟)رپ         | ٦١١١٥          |
|      | H:rqy           | ۱۲۲ه(؟)(حواثی نبیس) | PILLA          |
| _2   | 11:192          | Pr11a(?)            | ∠119ھ          |
| _^.  | A: <b>r</b> 9A  | ٩٢١١ه(؟)            | ∠119ھ          |
| _^   | 1r:r*r          | ٩٢١١ه(؟)            | AFIIG          |
| _^   | p:p-9           | ۲۷۱۱ه(؟)رپ          | الا            |
| _^*  | 1:1"11          | المااه(؟)رپ         | •۸ااھ          |
| _^^  | 11:111          | ١٦٣ه (حواثي نبيل)   | ۳۵۱۱م          |
| _^0  | r:r10           | ۸۸۱۱ه(؟)رپ          | ۱۱۸۲ه          |
| _^Y  | 11:114          | ۱۲۳ه(؟)رپ           | 2411ھ          |
| _^_  | I:MA            | ١٢٧ه (؟)رپ          | ٦١١١١ه         |
| _^^  | 11:119          | ٣٢١١ه(؟)رپ          | PILIT          |
| _14  | In:Hr•          | ۲۵۱۱ه(؟)رپ          | ۱۱۵۸           |
| _9•  | ir:rrr          | ۱۸۲ه(؟)رپ           | المااه         |
| _91  | II:TTT          | ١٣٩ه(؟)رپ           | عاام العلاء    |
| _91  | 1:TT            | ۲ کااه (؟) رپ       | ۳کااھ          |
| _9"  | 11:176          | ٣١١ه(؟)رپ           | BILL           |
| _96  | r:rry           | ٩٢١١ه(؟)            | ٦٢١١٥          |
| _90  | IM: MYZ         | ۸۱۱۵(؟)رپ،کپ        | 9 ۱۱۸ م        |
| _97  | 1:00            | ١١٦٩ه(؟)لد،رب       | שוומר          |
| _9∠  | 19:201          | ۱۸۹ه(؟)رپ           | PAII           |
| _9^  | 19:27           | اكااه(؟)رپ          | ١١٢٩ھ          |
| _99  | Y: ""           | ۱۲۳ه(؟)رپ           | MILA           |
| _[•• | 11:109          | ١٥١١ه(؟)لد          | <b>ممااا</b> ھ |
|      |                 |                     |                |

یفہرست کافی طویل اور تھا دینے والی ہے، کیاں تمام تھائی کوسا سے لا ناخروری ہے۔ اس فہرست کے مطابق تقریباً سور اور ان اور تھا دینے دائی ہے۔ لیکن تمام تھائی کوسا سے انٹی لا بور کہو نے اور آخر کس نیخے کے سنین تابل قبول ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب اس فہرست ہی ہیں ہے۔ نیخ زوالفقار کے مرتب نے اصول بقروین کے مطابق نیخ کا ہور (جو استای اُسٹی تھا) کا مقن پیش کیا اور سنین ہے متعلق اختلافات متعلقہ لننے کے حوالے سے حواثی ہیں درج کر دیئے۔ لہذا نسخہ ذوالفقار کا معیار بھی بلند ہوا اور آسانی ہے تمام معلومات کا حصول بھی ممکن ہوگیا۔ اب نیخ عبر الحق کے مرتب نے اصول بیا تفتیار کیا کہ جہال نیخ کا ہور اور دوسر نے نئوں ہیں سنے کا اختلافات نظر آیا، وہاں دوسر سے نئے کا سنیٹ امہل متن کر دیا اور نئے کہ تا ہور کے سنیو کو تھا۔ فہرست کر نئوں کے سنین متن میں درج کے گئے ، ان کے لیے اسامی ہونا ضرور کی نہیں ، بلکہ نئو کا ہور سے اختلافی ہونا ضرور کی تھا۔ فہرست سے ظاہر ہونا ہے کہ سب سے زیادہ اختلافات نئو کر امہور کے حوالے سے درج کیے گئے بہلن جہال نئو کہ رامپور سند کے معالم میں نئو کی اور نئے سے خلاجی تو اور کی کرویا۔ اس فہرست سے بی خلاجی تو کی جو تا ہے درج کے گئے بہلن خوں امہ کردیا گیا۔ اس فہرست سے بی خلاجی ہونا ہے کہ نئو کے اصوال بیا تھی کہ میں میں علی کردیا گیا۔ اس فہرست سے بی خلاجی ہونا ہے کہ نئو کی کرمت نے تقریبا تھا کی تو سے متعلق اب تو کہ بی خلاجی ہونا ہے کہ تمام نئوں کو فیم کی اور نئے سے خلاق اب تو کہ بی خلاجی کہ تمام نئوں کو فیم کی کو سے متاب ہونا ہے کہ تمام نئوں کو فیم کی کو تاب ہونا ہے کہ تمام نئوں کو فیم کی کرمت سے نئر و بی اصوال کی گورست طور سے بیا تھی تاب یہ ہونا ہے کہ تمام نئوں کو کہ کی مترب نے تو دی تاب ہونا ہے کہ تمام نے متاب ہونا ہے کہ نئی کہ بیاں کہ کہ تمام نو کو کی کو متاب کی کو تاب ہونا ہے کہ تو کہ میں کو در سے کہ تو کہ میں کہ کو تاب ہونا ہو کہ کو تاب ہونا ہے کہ نئوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کی کو کہ کی کو کہ کو کے کہ کہ کی کی کو کو کر کی کی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کیا گیا کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ ک

سو(۱۰۰) غزلیات کے اختلافی سنین میں سے صرف پانچ (۵) کے ماخذ کی نشاندہی مرتب نے گی۔ باقی چھیانو بے

(۹۲) غزلیات کے سنین بغیر متعلقہ نسخ کے حوالے کے شاملِ متن کرڈالے جن کونسخہ نہ والفقار کے مقابل لا نااور قبول کر ناممکن نہیں

ہے۔ آٹھ (۸) غزلیات کے سنہ اختلافی تھے کیکن یہاں مرتب حواثی کا اہتمام ہی نظر انداز کر گئے ، یعنی نبخہ کلا ہور کا اختلاف حواثی

میں بھی درج نہ کیا نبخہ عبد الحق کے مرتب نے سنین کے اندراج میں بے احتیاطی کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری طرف نبخہ نو والفقار کی
حواثی نبخہ عبد الحق کے سنین میں سے اکثر کا حوالہ مل جاتا ہے۔ بیاس کے معیاری اور متند ہونے کی دلیل ہے۔

نے عبدالحق اور نبخہ و والفقار کے متن میں صرف سنین کے اعتبار سے ہی اختلاف موجود نہیں ، بلکہ فر مائشی ،طرحی ،سرخی غزل اور دوسر ہے شعرا کی زمینوں کے اعتبار سے بھی اختلافات موجود ہیں۔ اِن کی وضاحت سے قبل اِن اختلافات پر ایک نظر ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک دوسر ہے شعرا کی زمینوں میں کہی گئی غزلیات کا تعلق ہے تو اس حوالے سے پائے جانے والے اختلاف بھی بہت اہم ہیں۔

ا نیخ عبرالحق کے صفح نبر ۱۰۸ برغزل ہے ، جس کی کوئی سرخی اور سنہ مرتب نے درج نہیں کیا۔ مطلعے کا پہلام مرع سے ہے:

کہاں چلے ہو مجھے چھوڑ دوستاں تنہا

نیخ و والفقار کے مطابق بیغزل مرزاصا بب علیہ رحمتہ کی زمین میں ہے اور ۱۲۷۱ ھی تخلیق ہے۔

۲۔ اسی طرح صفحہ ۱۱ برموجو دغزل کے مطلعے کا پہلام مصرع ہے:

اس کی نظروں میں دوئی سے جو کہ ہے نہ آشنا

نسچ عبدالحق کے مطابق: پیغزل درزمین میر ہے اور ۱۵۲۷ اھ کی تخلیق ہے۔ یہاں بھی مرتب نے حوالیہیں دیا کہ کس نسخے سے یہ معلومات لی گئیں۔

۔ نٹی ٔ ذوالفقار کےمطابق بیفز لزمین مرزاصائب میں ہےاور ۱۱۵۵ ھی کاھی ہوئی ہے۔ پہلی غزل کا اختلاف نٹی عبدالحق کے مرتب نے حاشیے میں درج کیا ہے، کیکن اس دوسری غزل کانسی ' ذوالفقار سے پایا جانے والا اختلاف درج نہیں کیا۔

ن خوعبرالحق مے مرتب نے اپنے مقد مے میں زمینِ مرزاصائب میں کہی جانے والی غزلیات کی تعداد چار (۴) بتا کی تھی، جبکہ متن میں صرف ایک غزل مرزاصائب کی زمین میں پیش کی مقدمہ ومتن کا بیا ختلاف دور ہوسکتا تھا، اگر نبخہ لا ہور کے مندر جات کو قبول کرلیا جاتا، کیونکہ نبخہ ذوالفقار کے مرتب نے ۳ غزلیات مرزاصائب کی زمین میں پیش کیں۔

ایک غزل جس کے مطلع کامصرع اوّل ہے:

بچ اگر ہوچھو تو نا پیدا ہے کی رو آشا

(نىچەعبدالىق: 109)

نی کندن کے مطابق زمین مرزاصائب میں ہے۔اختلاف سنے سے قطع نظر مرزاصائب کی زمیں میں کہی گئی غزلیات کی تعداد چار (۲) ہی ہے،لیکن نیح کا امور میں یہ تعداد سے اسلامی نیج کا امور میں یہ تعداد سے اسلامی نیج کا امور میں یہ تعداد سے اسلامی نیج کا مور سے اختلاف برتا اور صرف ایک غزل مرزا صائب کی زمین کے حوالے سے شامل متن کی ، جبکہ اس طرح اُنھوں نے خود مقدے میں پیش کردہ معلومات کی تر دید کردی۔ اختلاف کی یہ روش مناسب نہیں ہے۔

س نے رعبدالحق کے صفحہ نمبر ۱۳۳ پر موجود خزل زمین فرمائش فلانی بیگم ۱۲۱۱ھ کے مطلعے کامصر یا اول ہے۔ غیر کے حصب کے جاتے ہو بھلا جی بہت خوب

نىچۇ دُوالفقار كےمطابق اسغزل كىسرخى زمىين طرحى ١٩٦١ھ ئے <u>نىچۇ عبدالحق ميں حوالہ درج نہيں</u> ،لېذانىچۇ دُوالفقار كىمعلومات زيادەمتند ہىں **-**

٣ صفح ١ ١ يرموجودغزل كمطلع كاببلامصرع ب:

جی ترستا ہے یار کی خاطر

نے عبدالحق کے مرتب نے نیچ الندن کے حوالے ہے اسے زمینِ ناجی میں بتایا ہے، جبکہ نیچ و والفقار کے مطابق سیغزل زمین طرحی میں ہے۔ یہاں نیچ عبدالحق کے حواثی میں نیچ کا ہور کا اختلاف درج نہیں کیا گیا۔

ے دماغی سے تیری فریاد میں آیا ہدل

یے خزل نبخہ عبدالحق کے صفح ۲۱۳ پر موجود ہے اور زمینِ مہمان میں ہے۔ نبخہ دوالفقار کے مطابق بیغزل زمینِ طرحی میں ہے۔ نبخہ عبدالحق کے مرتب نے حواثی میں اپنے ماخذیا اختلاف کی نشاندہی نہیں کی ، لہذا اس کی فراہم کردہ معلومات قابلِ قبول نہیں۔

# ۲ نیخ عبدالحق کے صفحہ نمبر ۲۲۰ پرغزل: 'زمین رفیع سودا، ۱۲۹ الھ ہے: اسٹنع کس کے اشک سے ہے پرگگن تمام (مطلع: مصرعِ اوّل)

ننځهٔ د والفقار کی سرخی ہے: 'زمینِ طرحی در۹ ۱۱۸ه 🚅

نے عبدالحق کے مرتب نے ماخذ کی نشاند ہی نہیں کی ، جبکہ نبخہ و والفقار کا ماخذ معلوم ہے۔

'زمین سودا' کا اختلاف نیخ عبدالحق کے مرتب نے حواثی میں درج نہیں کیا ،صرف سند کا اختلاف درج ہے۔ بیغز ل نسخہ لندن میں موجو دنہیں۔ ۱۲۹ اے اور ۱۸۹۹ اے کا فرق بہت زیادہ ہے۔ بظاہر ۱۲۹ اے اور ۱۸۹۹ ہے کی خوا اللہ بوناممکن نہیں ، کیونکہ شاہ جاتم ، سودا کے اُستاد ہیں اور شاہ جاتم نے ۱۲۹ اے میں بیغز ل سودا کی زمین میں بھی تو اس کا مطلب ہے کہ سودا نے بیغز ل شاہ جاتم ہے جس پہلے بھی پہلے بھی جہلے ہی تھی جیل جالئی کے مطابق: ۱۹۱۸ ہے سودا ۱۸۱۸ ہے کہ درمیان سنہ تایا ہے۔ اُن سنون کے مطابق: ۱۱۱۸ ہے وہ ۱۱۱۴ ہے کہ درمیان سنہ تایا ہے۔ ان سنون کے مطابق ۱۹۲۹ ہیں سودا تقریبادی را اس کے نیادہ ترکی تھے۔ وہ سال میں ایسی غزل کہنا کہ جاتم جیسا شاعر اس زمین میں غزل کے ممکن نہیں۔ دوسری اہم بات سے کہ جاتم ہونے اگر شاعری کا آغاز کے اُنھیں صرف ایک سال بات سے کہ جاتم ہونے اور دی تھی ہونے کا میاد کے استاد تھے۔ اُستاد کے رہے کو جاتم بہت بعد کو پنچے۔ ۱۹۲۹ ہیں تو شاعری کا آغاز کے اُنھیں صرف ایک سال بات سے کہ جاتا ہیں نہیں نیخ عبدالحق کے مرتب اگر تحقیق سے کام لیتے تو اتنا غلالہ منہ میں یہ بات کو ایک کے مرتب اگر تحقیق سے کام لیتے تو اتنا غلالہ منہ میں بین داخل نہ کرتے اور دو بھی بغیر حوالے کے۔

زمین شعرا کے اختلافات ہے متعلق بیفہرست ملاحظہ ہو:

| نسخئهُ ذ والفقار           | نورعبدالحق                            | صفحه وسطر | نمبرشار |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| زمين طرحى ميرمحدالم ١٦٢١١ه | زمينِ استقامت خال اسلم ۱۲۴ه ه (؟)رپ   | 9:505     | _4      |
| زمين ميرمحداسكم لرملد      | زمينِ استقامت خال اسلم (؟) رپ         | 9:749     | _^      |
| زمینِ <i>طرحی</i>          | زمينِ ميرتقي مير، لد                  | T:TAT     | _9      |
| زمینِ <i>طرحی</i>          | زمینِ شاه مبارک آبرو (حواشی نہیں)،لد  | 11:111    | _1•     |
| زمی <i>ن طرحی</i>          | زمینِ مرزار فیع سودا (حواثی نہیں )،رپ | 1:rar     | _II     |

زمینوں سے متعلق اختلاف ہے بھی وہی صورت حال سامنے آتی ہے جوسٹین کے حوالے سے در پیش تھی۔ نبخہ عبدالحق کے مرتب نے نبخہ زوالفقار سے اختلاف برقر اررکھا ہے اور اپنے پیش کردہ متن کے حوالے نہیں ویئے جس کی وجہ سے نبخہ عبدالحق تدوین متن کے معیار پر پورا اُٹر نے سے قاصر ہے۔

اب فرمائش غزلیات کے اختلافات ملاحظہ مول:

| نتخهُ ذوالفقار                 | نىچىرىمىدالحق                              | صفحه وسطر | تمسرشار  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| زمین طرحی ۱۲۲۱ه                | ز مین فرمایش فلانی بیگم ۱۲۱۱ه (؟)          | 1:100     | <u> </u> |
| ااه(؟) طرحی بحب اتفاق در۱۵۴ اه | حبُ الارشادنوابعمرة الملك اميرخال بهادرا ٥ | 14:14     | _r       |

r\_ ۱:۲۵۰ زمین طرحی فرمائش مهدی قلی خان ۱۲۵۴ه (؟) رپ زمین طرحی در ۱۲۵۳ه م\_ ۹:۳۳۵ حب الفرمایش نواب الدوله بهادر ۱۱۵۱ه (؟) مصرع اول نواب الدوله بهادر ۱۵۱۱ه

فر مائشی غزلیات سے متعلق اختلافات بھی اختلافات سنین اور اختلافات زمین شعراہی کی کڑی ہیں۔ یہاں بھی نسخہ عبدالحق عبدالحق کے مرتب نے پہلی غلطیاں دہرائی ہیں اور نسخہ دُوالفقارے الگ متن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس طرح جن غزلیات میں دوسرے شعرا کے مصرعوں کی تضمین کی گئی،ان سے متعلق بھی نسخہ عبدالحق کے مرتب نے اختلاف سے کام لیا ہے۔

صفی ۲۲۳ پرموجود ۱۲۹ه کی غزل کاعنوان میہ : زمینِ طرح تضمینِ بیتِ اُستاد اُسخی عبد الحق میں میسرخی نسخه کندن کے حوالے سے قائم کی گئی ہے۔ نسخهٔ و والفقار میں نبیتِ اُستاد کے الفاظ مفقود ہیں۔

صفی ۱۲۱۳ برموجود غرن بقصمین بیت کو که خال فغان ۱۲۱۳ کا کسرخی نود الفقار کی سرخی نومین کو که خال فغان سے خیادہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آخری شعر کو کہ خال فغال کا ہے، لیکن نشر عبد الحق میں اِس سرخی کو بغیر حوالے کے درج کیا گیا ہے جو درست انداز پیشکش نہیں۔ اس صفح پر موجود غزل کی سرخی جونسخی عبد الحق کے مرتب نے قائم کی ہے: بقضمین بیت مرزا مظہر جانب درست انداز پیشکش نہیں۔ اس صفح پر موجود غزل کی سرخی جونسخی عبد الحق کے مرتب نے قائم کی ہے: بقضمین بیت مرزا مظہر جانب جو جاناں ۱۲۱۱ ہے ہو در مین طرحی ۱۲۱۱ ہے نو الفقار سے کہیں ذیادہ دُرست ہے، لیکن یہاں بھی مرتب نے حوالہ نہیں دیا، لہذا میں سرخی بھی بغیر حوالے کے قابلِ قبول نہیں رہی۔ اختلاف سند کا متقاضی ہوتا ہے اور تدوین متن میں سب سے بڑی سند معتبر ماخذ ہوتا ہے۔ اگر ماخذ ہی کا حوالہ نہیں تو تدوین متن کی سب سے بڑی سند معتبر ماخذ ہوتا ہے۔ اگر ماخذ ہی کا حوالہ نہیں تو تدوین متن کا کا م بھی مستنز نہیں ہویا تا۔

ای طرحی نیز عبرالحق کے مرتب نے غزلیات پر قائم کی سرخیوں میں اختلاف سے کام لیا ہے اور بیشتر اختلاف بغیر حوالے کے درج کرد ہے ہیں۔ سرخیوں سے متعلق اختلافات کچھ زیادہ نہیں اور خدان کی فہرست پیش کرنے کی یہاں ضرورت ہے،

کونکہ نیز عبرالحق کی اہم غلطی جو ماخذ کی نشاندہ ہی سے متعلق ہے، اس کا اندازہ سنین اور زمین شعرا کی فہرستوں سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے مزید مثالوں کی ضرورت نہیں۔ چند با تیں بہت ضروری ہیں اور وہ ان غزلیات سے متعلق ہیں جو صرف نوٹ کا لاہور میں ہیں اور دو ان غزلیات سے متعلق ہیں جو صرف نوٹ کا لاہور میں ہیں ہیں اور دو سرے کسی نسخ میں نہیں پائی جا تیں۔ ان غزلیات کی فہرست بھی پیش کر ناضر وری ہے تبھی ان سے متعلق بحث ممکن ہو سے گے گے۔ یہ فہرست ان غزلیات پر بنی ہے جو نسخ عبدالحق میں نسخہ کا ہور کے حوالے سے پیش کی گئیں اور بیغزلیات دیگر مخطوطوں میں موجو دنہیں سے فہرست ان غزلیات کی فہرست حب ذیل ہے۔ فی الوقت اس فہرست میں مصرع نہیں دیا جاریا۔ جہاں ناگزیم وگا، وہاں بحث کے دوران مصرع یا شعر دے دیا جائے گا۔

## <u> فيرست غزليات نبخه عبدالحق بحواله نبخهُ لا مور</u>

| تعداداشعار | <u>سرقي غزل</u>         | صفحة:سطر | نمبرثار |
|------------|-------------------------|----------|---------|
| 4          | زمين طرحي بحرخفيف ١١٥٣ه | i:nr     | _1      |
| Z          | زمین طرحی ۱۱۹۵ھ         | 1:179    | _r      |
| ۵          | زمين طرحي ١١٨٩ه         | 1+:11**  | ٦٣      |
| 9          | زمین طرحی ۱۱۹۲ھ         | 11:110   | _ار     |

| 4        | زمينِ مرز امظهر جانِ جاتال۱۹۴۱ھ | 9:1174         | _۵     |     |
|----------|---------------------------------|----------------|--------|-----|
| 4        | تضمين مصرع مهربان خان رند۱۹۴۴ه  | 1:16*          | ۲_     |     |
| الد      | زمین طرحی سهمااه                | 9:1 <b>८</b>   | _4     |     |
| ۸        | زمین طرحی ۱۱۹۳ھ                 | IT: FF         | _^     |     |
| ٩        | زمین طرحی ۱۹۱۱ه                 | P: PTA         | _9     |     |
| ij       | زمین طرحی ۱۹۱۱ه                 | ויריץ          | _1+    |     |
| ۸        | زمینِ طرحی ۱۱۹۰ھ                | 4:101          | _11    |     |
| ۵        | زمین طرحی ۱۱۹۲ه                 | 12:101         | ے<br>ا |     |
| ۸        | زمين طرحى ٩ ١١١ه                | Y: <b>Y</b> Y• | _ا۳    | 100 |
| ۵        | زمین طرحی ۱۸۱۱ه                 | 9: ۲40         | _16    |     |
| ٨        | زمین طرحی ۱۱۹۷ھ                 | r:r24          | _10    |     |
| ۳        | زمينِ طرحی ا۔ااھ                | ۸:۳۷۸          | _17    |     |
| ۵        | زمين طرحي ١١٩٧ھ                 | 10:MY          | _1∠    |     |
| ۷        | زمين طرحی ۱۱۸۷ھ                 | in:r+0         | _1A    |     |
| q        | زمینِ طرحی ۱۱۹۰ھ                | 1+:110         | _19    |     |
| <b>∠</b> | زمینِ طرحی ۱۱۹۲ھ                | 1:112          | _1*    |     |
| ۵        | زمين طرحی ۱۱۸۷ھ                 | וץ:רוס         | _11    |     |
| ۷        | زمینِ طرحی ۱۱۹۰ھ                | 9:1771         | _rr    |     |
| r        | زمین طرحی ۱۸۰ه                  | m:mar          | _rr    |     |
| ۵        | زمین طرحی ۱۱۹۲ه                 | 2:mm           | _rr    |     |
| 9        | زمينِ مرزار فيع سودا ١٩٣١ه      | 10:577         | _10    |     |
| ۵        | 1194ھ                           | 9:٣/٢          | _۲4    |     |
| 4        | زمین طرحی ۱۱۹۱ه                 | 9:10+          | _174   |     |
| ۷        | زمین طرحی ۱۱۸۸ه                 | <b>ሮ:</b> ۳۵۸  | _17/   |     |
| ۵        | زمین طرحی ۱۱۹۲ھ                 | 4:170          | _ra    |     |
| ۲        | زمین طرحی ۱۱۹۱ه                 | 10°:11°0°      | ٣٠.    |     |
| ۷        | زمین طرحی ۱۱۹۳ھ                 | IT:164         | _ri    |     |
| 11       | زمین طرحی ۱۹۶۱ه                 | 12:101         | _٣٢    |     |
|          |                                 |                |        |     |

**P**1110

۷

A:rgA \_mm

تعداداشعار:۲۳۱

كل غزليات:٣٣

ایک طرف نیخ لا ہور کی ایسی تینتیں (۳۳) غزلیات نیخ عبرالحق میں موجود ہیں جو کسی اور مخطوطے میں دستیاب نہیں اور دوسری طرف ای نیخ سے باقی غزلیات میں جا بجااختلاف کیا گیا۔ دوسواکتیں (۲۳۱) اشعاد تو ان تینتیں (۳۳۳) غزلیات سے متعلقہ ہیں۔ دوسری غزلیات جو اور مخطوطوں سے متعلق ہیں، ان میں بھی نیخ کا ہور کے حوالے سے اضافی اشعار موجود ہیں اور اُن کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے نیخ کہ بل سے صرف ایک غزل اور پچیس (۲۵) اضافی اشعار شاملِ متن ہو سکے اور ان اشعار نے نیخ معرالحق کو مشکوک بنا دیسری طرف مرتب نے نیخ کا اہور کی اہمیت کا اعتراف ایک سطر میں کرنے کے بعداس کا مختصر تعارف پیش کیا۔ متن میں جہال نیخ کا اور کے مقابل دوسر انسخ آیا، مرتب نے دوسر کے فقول کرلیا۔ اس کے باوجود متن میں ان تینتیں (۳۳۳) اضافی غزلیات کا موجود ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نیخ کا ہور ہی سب سے زیادہ کم کی اور اساسی بنائے جانے کے قابل بھی۔ نیخ عبدالحق کے متن سے اس اَمرکی تقید این نیخ عبدالحق کی تدوین کے جواز کوختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس نیخ کا تمام متن پہلے ہی پیش کیا جاچا ہے۔

نعيئ لا ہور (مخطوط ): زمين طرحی بحريل مسدس مقطوع ١٩٠٠هـ

شعرنبر ٣ : مصرع ثانی: تیرے در پنگھرے بیٹے ہیں نچی عبدالحق: تیرے در پرنہ گھرے بیٹے ہیں نچی دُ والفقار: تیرے در پرنگھرے بیٹے ہیں

مخطوطے کے نکہری '، یعنی نگھرے کونسخہ عبدالحق میں نہ گھرے' درج کیا گیا ، جبکہ نسخہ و والفقار میں نگھرے ہی لکھا

گیا۔فرہنگ میں خود ڈاکٹر عبدالحق نے اِس لفظ کونگھرا (بے گھر) درج کیا ہے۔

شعرنمبر، مصرع ثاني:

آپ غصے میں جرے بیٹھے ہیں

آپ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں

آپ غصہ میں جرے بیٹھے ہیں

دور بیٹھے ہیں برے بیٹھے ہیں

دور بیٹھے ہیں پھرے بیٹھے ہیں

دور بیٹھے ہیں یرے بیٹھے ہیں

نسخة عبدالق:

انتخاب حسرت وُسخهُ ذ والفقار:

شعرنمبره بمصرع ثانی:

نىچەعىدالىق:

انتخاب حسرت ونسخهُ ذوالفقار:

یغزل پیش کردہ فہرست میں نمبرشاراا پر ہے۔

جہاں ان غزلیات میں مرتب نبخہ عبدالحق نے اختلاف کیا، وہاں وہ مخطوطے کے متن ہے بھی دور ہوگئے۔

اختلاف كي ايك اورمثال ملاحظه مو:

نمبرشار ۵ یرموجود غزل زمین مرز امظهر جان جانال میں ہےاور ۱۱۹۲ ھے تخلیق ہے۔

پیغزل بھی صرف نبخۂ لا ہور میں موجود ہے، لیکن پیغز ل انتخاب حسرت میں بھی موجود ہے۔

مصرع ثاني: إدهرجول آفاب صبح وه محشر خرام آيا

كسى معثوق كي شخي نہيں جاتی ہے اس آگے

نبخة عبدالحق شعرنمبر

\_\_\_\_مست مدام\_\_\_\_

انتخاب حسرت (كانپور):

\_\_\_\_مست مدام \_\_\_\_

مصرع اول:

نسخرُ ذوالفقار: نتخه عبدالحق: شعرنمبرا

یش اس

انتخاب حسرت:

۔۔۔۔۔پیش اس کے

نسحرة والفقارن

نسخهٔ عبدالحق کے مرتب نے بیاختلاف معلوم نہیں کس بنیاد پر کیا اور انتخابِ حسرت یا نسخهٔ ذوالفقار سے اختلاف کی وضاحت حواشي ميں بھی نہیں کی ، یعنی جب تک نبخہ زوالفقار سے تقابل نہ کیا جائے ،ان اختلا فات کا پتا جلا ناممکن نہیں۔

مخطوطے،انتخابِ حسرت اورنسخہ کو دالفقار سے بیاختلاف مناسب نہیں۔

نمبر شار ١١٤ ور ٢٦ پرموجود غزل دراصل ايك بى ہے جس كے اختلاف ير بيتھے بحث ہو چكى ہے مرتب كوخودا ين غزل سے اختلاف نہیں ہونا جا ہے۔

اب ایک اوراختلاف برغور فرمایئے:

نسچر عبدالحق کے صفح نمبر ۳۴ سیر موجود غزل زمین طرحی ۱۹۶۱ ه کافیرست میں نمبر ۲۴ ہے۔ اِس کامطلع ہے:

کیا منہ کو <u>دکھاؤ</u>گے اس رو کی ساہی سے

| سے   | البى  | يادِ      | ر م            | ، غافل          | د ہے | مرگ         | t                   |              |
|------|-------|-----------|----------------|-----------------|------|-------------|---------------------|--------------|
| 22   |       |           | عصیاں<br>اب تک |                 |      | 2           |                     | دوسراشعر     |
| خالی | حبين  | _         | عصيال          | <del>&lt;</del> | Uh   | فغل         | <i>9</i> ?          |              |
| _    | مناهی | بجعى      | اب تک          | يارب            | تهيس | <u> آتی</u> | باز                 |              |
|      |       |           | <b>19</b>      |                 |      | ij          | قار، مطلع<br>قار، م | نسخهٔ ذوالفا |
|      |       | د کھاویں۔ |                |                 |      |             |                     |              |
|      |       |           |                |                 |      |             |                     |              |
|      |       |           |                |                 |      | 4           | ;                   | دوسراشعر     |
|      |       |           |                |                 |      |             |                     |              |
|      |       |           | - <b></b> -    |                 |      |             |                     |              |

نے ذوالفقاراور نے عبدالحق کے متن کو بغورہ کھا جائے تو بظاہر معمولی سافرق محسوں ہوتا ہے بلیکن اس معمولی سے فرق سے معنی میں فیم معمولی تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔ نے عبرالحق کے مطلع کے مصرعوں میں 'دکھاؤ' اور' ہم' غیر مر بوط ہیں۔ 'دکھاؤ' اپنے فاعلی کی مناسبت سے واحد یا جمع کے طور پر استعال ہوگا۔ دوسرے مصرعے میں 'ہم' ضمیر فاعلی ہے اور صیغہ جمع مشکلم ہے۔ اس ضمیر فاعلی کی مناسبت سے فعل مستقبل جمع مشکلم ہوگا۔ دوسرے مصرعے میں استعال ہوتا چاہیے جو کہ 'دِکھاویں گئے ہے ، جبکہ نیچئہ عبرالحق میں 'دکھاؤگئے' استعال ہوا ہے جو دراصل فعل مستقبل جمع حاضر (ندکر) کا صیغہ ہے اور قواعد کی روسے یہاں اس کا استعال عبد الحق میں 'دوسے دور کیا جاسکتا ہے۔ پہلے مصرعے میں 'ہمارا ضمیر الطامی ہوتا ہوئے سے اس کی مناسبت سے آتا مصدر فعل حال میں تبدیل ہوگا اور جمع حاضر کا صیغہ استعال ہونے سے اضافی ہے اور صیغہ جمع میں گئا البندا' ہمارا' کے ساتھ' آتے' قواعد کی روسے درست ہے اور سینی نبخہ' ذوالفقار کا متن بھی ہے۔ شاہ حاتم کے ماہر لمانیات ہونے نبی کا متبیں اور اس بات کی جمایت میں سب سے زیادہ طویل بحث بھی تعبدالحق کے مقدمے میں ہے ، کھرمتن میں ان یہ بیار لمانیات ہونے نبی کا متبیں اور اس بات کی جمایت میں سب سے زیادہ طویل بحث بھی تعبدالحق کے مقدمے میں ہے ، کھرمتن میں ان یہ بیار لمانیات ہونے نبیل ہوگا اور جمع ماضر کا میں تبدیل ہیں تبدیلیاں کہ بظاہر شاہ حاتم کی زبان دانی کم ور گئے مناسب نہیں۔

نمبر شار ۳۳ پرموجود نوز عبدالحق کی غزل زمین طرحی ۱۹۹۱ه کے اشعار ملاحظه دون: مطلع:

مرگ ہے ہم دو چار بیٹھے ہیں گور کے ہم کنار بیٹھے ہیں

شعرنمبر۵:

۔۔۔مرد ہیں جو دنیا کے

ر اس کے لات مار بیٹے ہیں

شعرنمبر۸:

جر اور اختیار کے تو جان ہم تو بے اختیار بیٹھے ہیں

شعرنمبروا:

عمر ہشاد و پنج سالہ کو حیف کیا دم نقد ہار بیٹھے ہیں

یفز ان چی عبدالحق کے صفحہ نمبرا ۱۵۵ پر موجود ہے۔ نیچی عبدالحق کے مرتب نے اسے بغیر حوالے کے قل کیا ہے۔ ۱۹۹۱ھ کی یفز ان پی لا ہور ہی میں ہے، کیونکہ باقی تمام نسخ نامکمل ہیں اور ۱۹۹۰ھ کے بعد کا کلام ان میں شامل نہیں۔ اب مرتب نے اس غز ل کے حواثی میں کئی حقائق کی توضیح نہیں کی ، جو یہ ہیں:

اس غزل کاسنہ قیاس ہے اورغزل کے دسویں شعرہے ماخوذ ہے۔ یہ قیاس غلام حسین ذوالفقار نے کیا اور نسخۂ عبدالحق کے مرتب نے اس سنہ کو بغیر کسی وضاحت کے قبول کیا اور نسخۂ کا ہوریانسخۂ ذوالفقار کا حوالہ بھی نہیں دیا۔

> ييغزل اصل مخطوط ميں كرم خورده ہے أسخهُ ذوالفقار ميں پانچويں شعر كامصر عہے: رين جو دنيا ك؟

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرتب نے اپنی دانست میں بیمصرع اس طرح لیا ہے۔متن دراصل قابلِ قر اُت نہیں اور ''۔۔۔۔' کے نثان ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کوئی اور لفظ بھی ہے تیجی بیشعر باوزن بھی ہوگا،کیکن تخد عبدالحق کے مرتب نے اس وضاحت کے بغیر نبخہ دُوالفقار کامتن نقل کردیا ہے۔

شعرنمبر ٨ كايبلامصرع نسخهُ ذوالفقار مين سيب:

جر اور اختیار کی تو جان

نے عبدالحق میں کی کی جگہ کئے ہے جوغلط ہے۔ نہ کورہ بالاغزل میں مخطوطے میں بھی کئے ہی ہے ہیکن بی قدیم إملامیں یائے معروف اور یائے مجہول میں فرق رواندر کھنے کی وجہ ہے ، لہذا مصرعے کے الفاظ کی مناسبت سے کی زیاوہ وُرست ہے ، کیونکہ مخطوطے میں نبیٹھئے کو بیٹھئے کی میٹھئے ہی پڑھا جائے گا۔ اِسی طرح 'کے کومصرعے کے الفاظ کی مناسبت سے کی قرائے گا۔

نسخ عبدالحق میں صفحہ ۲۹۸ پر موجود غزل زمین طرحی ۱۱۹۹ ھ کے شعر نمبر ۱۱۹۷ کے تر تیب نسخ کو والفقار سے مختلف ہے۔ مرتب نے غزل کا سنہ بغیر کسی حوالے کے ۱۱۲۹ ھ درج کیا ہے۔ بیغز ل نسخ کو والفقار میں ۱۱۹۷ ھ کی ہے اور بیسنداس لیے وُرست ہے کہ بیغز ل نسخ کا ہور ہی میں ہے اور اس کے اشعار سے اس کے آخری زمانے کی تخلیق ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ تر تیپ اشعار میں نبخہ و والفقار کے مطابق شعر نمبر ۷ دراصل شعر نمبر ۲ کی جگہہ ہے ، جبکہ اشعار کے معنی میں رابطے کے اعتبار سے نبخہ و والفقار کی ترتیب زیادہ دُرست ہے۔

نے عبدالحق میں بعض جگہ حواثی ہے کل ہیں۔اختلاف نہ ہونے کے باوجود حواثی میں وضاحت کرنا اور اختلافی معلومات کے طور پر اُنھیں درج کرنا ہنچ معبدالحق میں عام ہے۔ مثالیس ملاحظہ ہوں:

بعض غزلیات پر حاشی نمبر دے کرحواثی میں لکھاہے:'' بیغز ل نبخ ُ لندن میں نہیں ہے'۔ اِس سے کیا مراد لی جائے؟ بیہ غزل ہاقی تمام دوسر نے نبخوں میں موجود ہے؟اگر موجود ہے تو نہنچ ُ عبدالحق میں کس نسنج کامتن درج کیا گیا ہے؟

> صفیہ ۱۱ ہسطر ۲ پر مقطعے کامصرعِ ثانی ہے: ایک بھی ہم نے نہ دیکھا دوست حاتم بعدِ مرگ

حواثی میں نیخۂ لندن ، رامپور اور لا ہور کا اختلاف درج ہے کہ بعد ؑ کی جگہ ُوقت ٗ ہے۔ دراصل نیخۂ لا ہور میں بُعدِ مرگ ٗ ہی ہے،حواثی میں نیخۂ لا ہور کا حوالہ اضافی ہے۔

صفی ۱۷ اپر زمین طرح ۱۱۳۳ ہے نام سے غزل موجود ہے۔ بیغز ل نسخ کا ہور میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی نسخ میں موجود نہیں ۔ موجود نہیں ۔ حواثی میں نسخہ کا ہور کے حوالے سے دوبارہ ۱۱۳۴ ہے درج ہے۔ حواثی میں بیاندراج اضافی ہے، کیونکہ متن اور حواثی کے سنہ میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔

صفی ۱۳۳: سطر۹ پر زمین طرحی ۱۵۸ه کی غزل موجود ہے۔

اس كے مطلع كامصرع اوّل ب:

مُسن کے دریا سے تیرے اب ہے پیدا موتِ آب ماری ہے۔ اور دست ماشیہ نمبر میں نسخ کا ہور کامتن ہے اور دست ماشیہ نمبر میں نسخ کندن کے حوالے سے تیرے کی جگہ دیکھو درج ہے، جبکہ دیکھو دراصل نسخ کا ہور کامتن ہے اور دست کے دریا سے تیرے نسخ کندن کامتن ہے جسے پہلے ہی شاملِ متن کیا جا چکا ہے۔ اگر اختلاف ہے تو نسخ کا ہور سے ہے نسخ کندن سے نہیں ، کیکن حواثی میں نسخ کندن کا اختلاف درج ہے، جو غلط ہے۔

صفحهااا بسطرا:

حسرت ہے مجھ کو وہ گلِ بے خار دیکھنا نسخہ ذوالفقار:

حواثی میں جھے کو کی جگہ دیکھنے کا ختلاف نسخہ لا ہور کے حوالے سے درج ہے، جو بے ل ہے۔ صفحہ نبر ۲۲ پر موجود غزل زمین طرحی ۱۱۵۹ھ کے دوسرے شعر کامصر عِ اوّل ہے: برابر اُس کی زلفول کے سیہ بخت حواشی میں وضاحت ہے کہ سید بخت کی جگہ بخد کندن کا رپیثال زیادہ بہتر ہے، تو پھرمتن میں سیہ بخت کس لیے؟ صفحہ ۱۱:۱۱

نام کو حاتم کہیں چرچا نہیں ایہام کا حواثی نمبر واپیں نسخد کا ہور کے حوالے سے ایہام درج ہے۔

اگرنٹوئرلا ہور سے اختلاف نہیں تو حواشی میں بیا ندراج اضافی اور غیر ضروری ہے۔ ایسی مثالیں نبخہ عبدالحق میں عام ہیں۔ کہیں کسی ٹھوس اصول کی پیروی نظرنہیں آتی ، جس ہے تمام متن مسائل سے دوچار ہے۔

دیگراصناف میں بھی چنداختلافات ننخ موجود ہیں نیچڑ عبدالحق کے صفحہا اسم پرمثنوی وصفِ تما کووحقہ ہے۔ نیچہ ٗ ذوالفقاراور نیچہ عبدالحق کی سرخیوں میں اختلاف ہے نیچہ عبدالحق کے ماخذ کا حوالہ موجوز نہیں ،صرف نیچہ کا ہوراورلندن کے اختلافات درج ہیں۔

یے فہرست بہت طویل ہےاور نسخے عبدالحق کے صفحہ ااس تک چلی گئی ہے۔ تمام فہرست کے اندراج کی ضرورت نہیں۔ چند مثالیں ہی کافی ہیں۔

نسخ کندن کے حوالے ہے بحرووزن کا بیاختلاف جوحواشی میں درج ہے،اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ نسخ کندن مرتب کے پاس تھااورانھوں نے اس ہے بہت زیادہ استفادہ کیا۔اس ہے بھی ڈاکٹر رفاقت علی شاہد کے بیان کہ نسخہ کندن مرتب کے پیشِ نظر نہیں تھا' کی تر دید ہوتی ہے۔

بنیادی کتب:

ارحاتم ، شخ ظهورالدین : ویوان حاتم (قلمی) بخزونه : ذاتی لائبریری و اکثر عبدالحق : ۱۵۸ ه هر الدین : کلیات حاتم (قلمی) بخزونه ششخ طهورالدین : کلیات حاتم (قلمی) بخزونه شیشنل میوزیم ، کرا چی : ۱۲۹ ه ه سارحاتم ، شخ ظهورالدین : ویوان زاده مرتبه و اکثر غلام حسین ذوالفقار :: مکتبه خیابان ادب ، لا مهور : طبح اول ۱۹۷۵ ه سار می سارحاتم ، شخ ظهورالدین : ویوان زاده : مرتبه و اکثر غلام حسین ذوالفقار :: مجلس ترقی ادب ، نلا مور :: طبح دوم ۲۰۰۹ ه - ۲۰ ه م حاتم ، شخ ظهورالدین : ویوان زاده مرتبه و اکثر عبدالحق : نیشنل مشن فارمینسکریش با اشتر اک و ی کتاب گھر ، د بلی : طبح اوّل ۱۴۰۱ ه - ۲ ماتم ، شخ ظهورالدین امتخاب و یوان شاه حاتم و بلوی مرتبه فضل المحن حسرت مو بانی : احمد المطابع ، کانپور : ۱۹۲۵ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۵ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۵ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۲۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می میاحث ، کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می می کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می می کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می می میاحث ، کانپور : ۱۹۶۶ ه - ۲ می کانپور : ۱۹۶۹ ه - ۲ میش کانپور : ۱۹۶۹ ه - ۲ می کانپور : ۱۹۶۸ ه - ۲ می کانپور : ۱۹ می کانپور کانپور کانپور کانپور : ۱۹۶۹ ه - ۲ می کانپور ک

## خصوصى لغت نويسي اورار دوكي چندنا دراور كمياب خصوصى لغات

Dr. Rauf Parekh

Associate Professor, Department of Urdu, Karachi University, Karachi

Abstract: Lexicological studies are important to bridge the gap between lexicological theory and lexicographic practices. Research in this area can be conducted best when it is done by the people belonging to both the areas. In this article, Dr. Rauf Parekh introduces some important but rare specialized dictionaries such as Farhang e Usmania, Lughat e Nadra, Dakan ki Zaban, Dakani Lughat, and Matalib e Ghara. The Urdu lexicology, to a great extent, is yet an unexplored area, and studies on specialized dictionaries are not available at all. Therefore, this article is ground breaking in this regard.

اردو میں عمومی لغات کے علاوہ کچھ خصوصی لغات بھی تالیف کی گئی ہیں۔اس مقالے میں اردو کی کچھ ایسی خصوصی لغات کا ذکر کیا گیا ہے جونا در اور کمیاب ہیں۔ چونکہ اردو میں خصوصی لغات کے بارے میں بہت کم مواددستیاب ہے، لہذا اس مقالے میں خصوصی لغت نویسی اور خصوصی لغات پر بھی کچھ روشنی ڈالی جارہی ہے۔

(specialised dictionary) خصوصی لغت

عموی لغات میں کسی زبان کے تمام، یا وسیع ذخیر ہ الفاظ کو عام قاری کے لیے مع معنی بتر تیپ حروف بہجی پیش کیا جاتا ہے، جبہ خصوصی لغت (specialised dictionary) کی اصطلاح ایسی حوالہ جاتی کتب یا فہرستِ الفاظ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جن میں عمومی لغات کے برعکس مخصوص اور محدود دائرے کی معلومات دینے والے الفاظ ومر کمبات مع معنی درخ کیے جاتے ہیں [۱]۔ گویا خصوصی لغت سے مراد ایسی لغت ہے جو کسی خاص موضوع، یا زبان کے کسی خاص پہلو، یا کسی خاص فن سے متعلق الفاظ، محاورات، اصطلاحات اور تراکیب وغیرہ مع معنی درج کرے۔

خصوصی لغت کئی طرح کی ہوسکتی ہے،مثلاً:[۲]

مترادفات كى لغت

\_اضداد کی لغت

يمى خاص علم يافن كے اصطلاحات كى لغت (مثلاً:جہاز رانى كى اصطلاحات، ياعلم موسميات كى اصطلاحات)

يتلفظ كى لغت

ے حاورات کی لغت کہاوتوں کی لغت ۔اشتقاق، یا لفظوں کی اصل کی لغت ۔سلینگ الفاظ کی لغت

کسی خاص طبقے میں مستعمل الفاظ کی لغت (مثلًا بحورتوں کے زیرِ استعال ، یا کر خنداروں کے زیرِ استعال الفاظ ) کسی زبان کی کسی خاص بولی ، یا خاص علاقے میں مستعمل الفاظ کی لغت (مثلًا : بھوج بوری کی لغت) ۔خاص طرح کے الفاظ (مثلًا : غیر منقوط الفاظ ، یا کثیر معنی رکھنے والے الفاظ)

کی ایک مصنف، یا شاعر کے استعال کردہ الفاظ کی لغت (مثلاً: فرہ تک افغال ) وغیرہ ، غرضے کہ خصوصی لغات کی طرح کی ہوسکتی
ہیں ۔البتہ ان کا دائرہ عموی لغات کے مقابلے میں محدود ہوتا ہے اوران کی ضخامت بھی زیادہ نہیں ہوتی ۔ ایسی لغات کو اردو میں اکثر
' فرہنگ' کہا جاتا ہے ، مثلاً : فرہنگ اصطلاحات نفیات' ۔ فارسی میں لفظ فرہنگ کے معنی سے قطع نظر ،اردو میں علمی وفی اصطلاحات
کے الفاظ و معنی برہنی کتا اوں اور خصوصی لغات کو فرہنگ ' بھی کہتے ہیں اور بھی لغت بھی کہد دیتے ہیں ۔ انگریزی میں ایسی کتا بول کو
و کشنری (dictionary) کہا جاتا ہے ، مثلاً Dictionary of literary terms ، مثلاً استعال کے افغاط حات کی محض ایک فہرست ہی ہو (جو بالعموم کسی کتاب کے آخر میں ہوتی ہے ) تو اسے انگریز کی میں گھوسری (عاصری) اور
اردو میں فرہنگ کہتے ہیں کسی خاص متن (مثلاً : کسی شاعر ، یا ادیب کے ذخیرہ الفاظ کی فہرست ) برمنی لغت کو بھی گلوسری کہتے ہیں ۔
اردو میں ایسے موقع پر بھی 'فرہنگ کا لفظ استعال ہوتا ہے ، جیسے فرہنگ نظیر (اکبرآبادی) یا فرہنگ کلام میر۔ اردو کی مشہور اور معتبر
ادو میں ایسے موقع پر بھی 'فرہنگ کا لفظ استعال ہوتا ہے ، جیسے فرہنگ نظیر (اکبرآبادی) یا فرہنگ کلام میر۔ اردو کی مشہور اور معتبر
ادو میں ایسے موقع پر بھی 'فرہنگ کا لفظ استعال ہوتا ہے ، جیسے فرہنگ نظیر (اکبرآبادی) یا فرہنگ کلام میں۔ استعال کیا جاتا ہے۔
ادو میں ایسے موقع پر بھی 'فرہنگ کا لفظ لغت کے معنی میں بہت کم استعال کیا جاتا ہے۔
اد خصوصی لغت نو کسی استعال کیا جاتا ہے ۔ وراب اردو میں 'فرہنگ ' کالفظ لغت کے مین میں بہت کم استعال کیا جاتا ہے۔

ﷺ خصوصی لغت نو کسی (specialised lexicography)

خصوصی لغات کی تدوین کے لیے انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے: Specialised lexicography اس اصطلاح کا کوئی مرادف، یا مترادف اردومیں رائج نہیں ہے۔اہے ہم خصوصی لغت نویسی کہدسکتے ہیں۔اس کی تعریف بعض انگریزی کتب میں ملتی ہے، جو پچھ یوں ہے:"ایس سرگرمیاں جوخصوصی لغات کی تیاری، تدوین اور تقید وتجزیے ہے متعلق ہوں۔"[۳]

خصوصی لغت نولی کا دائرہ خاصاوسیج ہے اور اس دائر ہے میں مخضر فہرستِ الفاظ (گلوسری ، یا فرہنگ) سے لے کرکسی عام قاری کے لیے کسی فن ، یاعلم کی با قاعدہ اصطلاحات پر بنی لغت جے تکنیکی لغت (technical dictionary) کہنا چاہیے بھی شامل ہے [۲۰] ۔ عمومی لغات کی طرح خصوصی لغات کی تیاری سے پہلے بھی پچھامور طے کرنے پڑتے ہیں ، مثلاً : یہ کہ لغت یک زبانی ہوگی ، یا دو زبانی ۔ اگرید دو زبانی ہے تو آیا یک طرفہ (unidirectional) ہوگی ، یا دو طرفہ (bidirectional) [۵] ۔ یک طرفہ لغت سے مراد ہے اس میں صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں الفاظ اور معنی ہوں گے (مثلاً: صرف اردو سے انگریزی ، یا صرف انگریزی سے اردو) ، جبکہ دو طرفہ لغت سے مراد ہے دونوں زبانوں میں ایک دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی صرف ایک دیسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی صرف ایک دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی کے ایک کے انتخاب میں ایک دوسرے کے الفاظ معنی درج ہوں گے (یعنی ا

ایک ہی جلد میں ،مثلاً: پہلے اردو سے انگریزی اور پھرانگریزی سے اردو)۔اس طرح یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اس کی ضخامت کیا ہوگی؟ نیزیہ کہ کن لوگوں کے لیے مرتب کی جارہی ہے، یعنی اس کے قاری کون ہوں گے؟ عام قاری، طالب علم، یا ماہرین؟[۲] ﷺ اصطلاحاتی لغت نویسی (terminography)

تنایکی گفت، یا علمی اصطلاحات بر بینی گفت، یعنی فربرنگ اصطلاحات (terminography) کی تیاری اور تدوین و ترتیب کی مل کے لیے انگریزی میں ایک اصطلاح ٹر منوگرافی (terminography) استعال ہوتی ہے۔ اس کا مترادف بھی اردو میں رائج نہیں ہے۔ اب اصطلاح نے انگریزی میں اتن قبولیت پالی ہے کہ اس نے پہلے مستعمل اصطلاح، یعنی اردو میں رائج نہیں ہے۔ اب اصطلاحات کو اردو میں یعنی شروع کردی ہے [2]۔ ان دونوں باہم مترادف اصطلاحات کو اردو میں اصطلاحات کی بھی نے دونوں باہم مترادف اصطلاحات کو اردو میں اصطلاحات کو اردو میں اصطلاحات کو اردو میں ایک بیاجا سکتا ہے۔

### 🕁 اردو کی چندنا در خصوصی لغات

اردو میں لکھی گئی خصوصی لغات کی خاصی بڑی تعداد ہے۔ان میں سے بعض بہت مختلف اور مفید بھی تھیں ،کیکن اردولغت نویسی کی طویل تاریخ میں ہمیں گئی ایسی خصوصی لغات کا بھی سراغ ملتا ہے جو قبولِ عام کا درجہ حاصل نہ کرسکیں اور بالعموم غیر معروف رہیں ۔ بعض کا صرف ذکر ملتا ہے اوران سے متعلق کوئی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔اردو کی بعض خصوصی لغات کا تو ذکر بھی کہیں نہیں ملتا۔ ایسی ہی بچھ غیر معروف، کمیاب اور نا در لغات کے بارے میں یہاں بچھ معلومات پیش کی جارہی ہیں۔

## 🕁 فرہنگِ عثانیہ

اس لغت کا پورانام جواس پر درج ہے، کچھ بول ہے: فرہنگ عثانیہ المعروف براصطلاحات اسنادی۔ اس کے مؤلف ابوالمعارف میر لطف علی عارف ابوالعلائی ہیں۔ یہ حیدر آبادد کن سے شائع ہوئی۔ سال اشاعت درج نہیں، لیکن مؤلف کے دیبا چے بعنوان منہید پر'اارر بھے الثانی ہم سے سال ۱۹۲۹ء برآ مدہوتا ہے۔ یہ خوان منہید پر'اارر بھے الثانی ہم سے سال ۱۹۲۹ء برآ مدہوتا ہے۔ یہ دکن میں مستعمل دفتری اصطلاحات کی لغت ہے۔

تمہید کے زیرعنوان کھا ہے کہ (مؤلف نے اصطلاح کالفظ ہر جگہ بطور مذکر استعال کیا ہے): 'علوم وفنون کے اصطلاحات کی دریافت کے لیے ایس کتابیں وستیاب نہیں ہوسکتیں ،

محقیق تو لغات میداولہ میں مل جاتی ہے ، لیکن اسنادی اور وفتری کا روبار کے اصطلاحات کی دریافت کے لیے ایس کتابیں وستیاب نہیں ہوسکتیں ،

معلومات بہم پہنچائے جاسکیں ' (ص۲) ۔ بقولی مؤلف اس لغت میں دفتری اصطلاحات مع معنی ورج ہیں ۔ لکھتے ہیں کہ ' ۔ ۔ میری تمناتھی کہ کوئی ایسی جامع کتاب تالیف کروں جودکن اور ہندوستان کے دفتری اصطلاحات پر حاوی ہو' (ص۲) ۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی تذکیرو تا نبیث کے علاوہ : ' معنی درج کرنے کے بعد اصطلاح اسنادی کو درج کیا ہے' (ص۲) ، لیکن مؤلف نے کہیں سپیں بنیل کہ اس میں الفاظ کی تذکیرو تا نبیث کے علاوہ : ' معنی درج کرنے کے بعد اصطلاح اس ، دستاویز ات اور تقید بی ناموں (سرفیفیکیٹ ) میں بنیا کہ ' استعال ہونے والی اصطلاحات ہیں ۔

اس کے کل ۱۸سوسفیات ہیں۔ لفظ کی اصل، یا ماخذ زبان (عربی رفاری رہندی) ظاہر کرنے کے لیے مخففات (عرف ره)

استعال کے ہیں۔اگر چہدیکام مفید ہے،اس میں بعض اصطلاعات کے مختلف معنی بھی ملتے ہیں۔اس میں خاصی تحقیق سے کام لیا گیا ہے اور الفاظ کے عام معنی بھی درج کیے گئے ہیں (جواکثر ایک سے زیادہ ہیں) کیکن بعض اصطلاحات کی تشریح میں غیرضروری تفصیل اور تطویل سے کام لیا گیا ہے جس میں لغت کامعتد بہ حصہ صرف ہوگیا ہے۔غیرضروری تطویل اور تفصیل کے شمن میں چند مثالیس پیش ہیں:

ایک اندراج 'آب کاری' کا ہے۔ اس کے مختف معنی میں 'سیندھی بیجے والا' بھی شامل کیا ہے، جو درست ہے، لیکن اس کے بعد جھے (۲) صفحات میں تفصیل دی ہے کہ سیندھی کے نشے کی کیا خصوصیات ہیں 'کاشت کے علاقے کون سے ہیں؟ سیندھی کا محصول کس طرح کا ہے اور اس ضمن میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ نیز یہ کہ تاڑی' اور گھمورہ' (جو بقولِ مؤلف ایک درخت ہے جس کے پھل کا نام 'پرکا' ہے اور جے سرا کر شراب بنائی جاتی ہے) پر بھی روثیٰ ڈائی ہے۔ نشے کے موضوع پر قرآنی آیات دی ہیں اور شراب کے نقصا نات بنانے کے بعد اس پر محصول کے شمن میں پھی تجاویز بیش کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ لغت سے ان تفصیلات کا کوئی تعلق نہیں ۔ نظر اب کے نقصا نات بنانے کے بعد اس پر محصول کے شمن میں پھی تجاویز بیش کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ لغت سے ان تفصیلات کا کوئی تعلق نہیں ۔ نظر اب کے نقصا نات بنان ہندووں میں آگ کی پوجا کا ذکر کر کے اس ضمن میں رامائن کا ایک قصہ تین (۳) صفحات میں بیان اور ان کے پانے والوں کے نام دیتے ہیں ، کیونکہ: 'شاہانِ دکن وشاہانِ ہندو غیرہ نے کھی کھر ہرایکے شخص کو مقتر اور مستاز فر مایا ہے' (ص

اس ساری تفصیل اوراطناب کا نتیجه بیدنگلا که تین سوستره (۳۱۷) صفحات تک لغت حرف ب تک بی پینچ سکی اورآخر میں لکھ دیا گیا: '' حصداول ختم شد''، حالانکدا بتدامیں کہیں حصوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس تفصیل کا بہر حال کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے۔ ایک تو بعض اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

ٹانیا بیعض الفاظ واصطلاحات کی اہم تفصیلات بھی مل جاتی ہیں ، مثلاً :' بیکۂ کی تشمیں ، ان کی پیائٹیں اور مختلف تاریخی ادوار میں رائج بیگوں (بیگھوں) کی تفصیلات اوران میں ہونے والی تبدیلیاں۔اسی طرح ' آل تنمغا' میں تمغوں سے مختلف تاریخی ادوار کی معلومات مل جاتی ہیں۔

یے لغتِ اصطلاحات سے زیادہ دائرۃ المعارف، یا انسائیگلوپیڈک ڈیشنری معلوم ہوتی ہے۔مؤلف ایک قابل آ دمی تھے اوران کی ایک اورلغت وکئی لغت کے نام سے ہے۔اگر جم کر لغت کا کام کرتے اور دکن کے حاکم وقت کی خوشنودی کے حصول سے زیادہ علمی کام کی فکر کرتے تو بہت اہم کام کر جاتے ۔ بعض الفاظ اور اصطلاحات کے سلسلے میں خاصی تحقیق کی ہے اور ایسے معنی لکھے ہیں جونے صرف دکن میں رائج تھے، بلکہ باقی ہندوستان میں بھی دفاتر میں مروج تھے، مگر کسی لغت میں ان کا اندراج نہیں ماتا۔ایک ایسا ہی اندراج 'اخلاص نام' کا ہے، جس کے مختلف معنی ورج کیے ہیں۔

#### الخاستونادره الم

اس لغت كاذكر لغت نويسي ريكهي مَّي تحقيق وتقيدي كتابون اورمقالات مين نهيس ملتا مصرف محترم ابوسلمان شاه جهال بوري

نے اس کاذکرا پی کتابیات لغات اردومیں کیا ہے[ ۸]۔ البتہ اس کانام کتابت کی غلطی سے لغات تاورہ کی بجائے نادری لکھا گیا ہے۔
سیح نام لغات ناورہ ہے۔ اس کے مؤلف کانام ابوسلمان نے نادر حسین لکھا ہے، لیکن سینام نامکمل ہے۔ مؤلف کا پورا نام نادر حسین عزیز بلکرامی ہے۔ یہ لغت پہلی بار ۱۸۹۹ء میں مطبع نامی بکھنو، سے شائع ہوئی تھی۔ غالبًا دوبار نہیں چھپی گل صفحات چورای (۸۳) ہیں اور آخری صفح پر نیا تھہ تا ہے اور ککھا ہے کہ: ''اول بار آخری صفح پر نیا تھہ تا ہے اور ککھا ہے کہ: ''اول بار ماہ اہم کی مطابق ماہ جون ۱۸۹۱ء میں مطبع نامی کھنو میں طبع ہوئے مطبوع طبع منشیان جادونگار ومقول خاطر جادونگار ان عالی افکار ہوئی''۔
ماہ محرم الحرام ۱۳۱۲ ہجری مطابق ماہ جون ۱۸۹۱ء میں کمکھنو میں طبع ہوئے مطبوع طبع منشیان جادونگار ومقول خاطر جادونگار ان عالی افکار ہوئی''۔

یا ہے۔ کتاب کی وجہ تالیف ابتدا میں ایک صفح کے دیباہے میں نواس بیان کی ہے کہ عرصے سے شکایت نی جاتی تھی کہ اختلاف کیا ہے۔ کتاب کی وجہ تالیف ابتدا میں ایک صفح کے دیباہے میں یوں بیان کی ہے کہ عرصے سے شکایت نی جاتی تھی کہ اختلاف حرکات سے لغات [ بعنی بامعنی لفظ ] کے معنی بدل جاتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس شکایت کے دفع کرنے کے خیال سے پہلافت کسی گئی ہے۔ گویاس میں وہ الفاظ ورج ہیں، جن کے ابتدائی حروف میں حرکات کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلافتی مقرر کی ہے۔ اس شمن میں مؤلف نے فتی (زبر) کے لیے نی، کسرہ (زیر) کے لیے کی اورضہ (پیش) کے لیے نی کی علامت مقرر کی ہے۔ مثلاً پہلااندراج ابدال کا ہے۔ اس کے ساتھ نی کھے کہ اس کے ساتھ معنی ورج ہیں: ''اولیاء اللہ کے ایک گروہ کا نام ہے''۔ پھر'ک کو کھے کہ ساتھ معنی ورج ہیں: ''داہنی کے ساتھ معنی ورج ہیں: ''داہنی طرف' اور ضعے کے ساتھ معنی ورج ہیں: ''داہنی طرف' اور ضعے کے ساتھ معنی کھے ہیں: ''مبارک، فجھ:' (ص۱۹۸)۔

دیباہے میں ان لغات کے نام بھی درج ہیں، جن سے مؤلف نے استناد کیا ہے۔ اس فہرست میں عربی وفاری کی لغات، مثلاً: تاج المصادر، صراح، قاموس، منتهی الارب، بہار عجم، غیاث اللغات، مصطلحات وارست، بربانِ قاطع وغیرہ کے ساتھ اردو کی بعض لغات کے بھی نام درج ہیں۔ مثال کے طور پر لغات فیروزی، لغات کشوری بعض مقامات پر تر تیب حروف بھی غلط ہے، مثلاً: 'رخا' کا اندراج پہلے اور رُخ' کا بعد میں ہے۔

کتاب چھوٹی تقطیع پر چھپی تھی اور ہر صفح پر دو کالم ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصری لغت میں ایسے تمام الفاظ نہیں ساسکتے، جن کے اعراب میں ذرائے فرق ہے معنی بدل جاتے ہیں ،کیکن بہر حال مفید کام ہے۔ ﷺ دکن کی زبان

اس نے مؤلف بھی میر لطف علی عارف ابوالعلائی ہیں۔ لغت میں ان کے نام کے ساتھ 'قاضی پرگنہ ہتورہ' بھی درج ہے۔ یہ حیدرآ بادد کن سے شائع ہوئی ، کیکن سال اشاعت درج نہیں۔ البتہ مؤلف کے دیبا ہے پر ۲۱ ررمضان ۱۳۵۳ھ کی تاریخ پڑی ہے۔ ابتدا میں نسید علی اکبرا کبر حیدرآ بادی ، نام بلی ،ادبیہ (نام بلی حیدرآ باد کا علاقہ ہے ) کی جانب سے ایک عبارت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: ''اس کتاب میں ایک لاکھ سے زائد محاور وزمرہ درج ہیں'' نیز ہے کہ: ''سے کتاب تئیس (۳۰) اقساط میں شائع ہور ہی ہے۔ ''کیکن ایبا لگتا ہے کہ دیگر حصول راقساط کی طباعت یا تالیف نہیں ہوگی اور غالبًا ایک ہی حصہ شائع ہوکر دہ گیا۔

اس لغت کی بعض خصوصیات مؤلف ہی کے الفاظ میں پیش کرنا بہتر ہوگا۔مؤلف نے دیباہے میں لکھاہے کہ: ''اس

کتاب میں دکن کی قدیم زبان ِ اردو کے فتیح اور غیرضیح ہونے کے اصول سیح معیار پر بیان کیے گئے ہیں اور اس کی ترسیب اس طرح دئی گئ ہے[کذا] پہلے دکن کی روز مرہ ہول چال اور کاور ات کو بلی ظرح وف جبی لخت قرار دیا ہے[یہاں لغت سے مراد ہے یا معنی لفظ جس کی تشریح کی علام ہے ایک کا ترجہ اس کے بعد فضیح یا غیر فضیح کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ اس لغت میں ہم نے جہاں کہیں کوئی محاورہ خاص دکن کی زبان سے متعلق ہے[کذا: فالبًا بندرج کیا ہے" کے الفاظ ہو کا تب سے دہ گئے ہیں آتو اس کی صراحت کر دی ہے، جس کی علامت دکن کے جہاں اس امرکی کوئی صراحت کر دی ہے، جس کی علامت دکن ہے۔ جہاں اس امرکی کوئی صراحت نہیں ہو سے تھے کے ایک ایک اس کی مراحت کر دی ہے، جس کی علامت دکن ہے۔ جہاں اس امرکی کوئی صراحت کہ بیس ہوتے سے تھے لیا جائے گئے وہ مشتر کہ زبان اور کا ور سے ہیں اور دیار آبادی سے ۱۳۰۰ جری کے شعرا کا کا کام پیش کیا ہے۔ اس میں دھنی سے مراد ۱۲۰۰ اجری تک کے شعرا ہیں اور حیر رآبادی نہاں ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دکن کی قدیم زبان ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دکن کی قدیم زبان ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دکن کی قدیم زبان ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دکن کی قدیم زبان ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دکن کی قدیم زبان ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دکن کی قدیم زبان ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دکن کی قدیم زبان ایک تھی اور عوام کہ یے فلط نہیاں کہ دورہ وجا کیں "۔ (ص۲)

اس کے بعد چارصفحات میں: ''فصحاے حال نے جواصول قرار دیۓ ہیں''، وہ بیان کیے ہیں۔اڑتالیس (۴۸)صفحات کی اس کے بعد چارصفحات میں: ''فصحاے حال نے جواصول قرار دیۓ ہیں۔اندراجات کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔تشریحات مختصر ہیں۔
اس لغت میں ہرصفحے پر دو کالم ہیں۔محاورات اور فقر ہے بھی درج کیے ہیں۔اندراجات کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔تشریحات مختصر ہیں۔
مترادفات بھی دیۓ ہیں،کین کم ہیں لغت اگر مکمل ہوجاتی تو بالخصوص وکنی الفاظ ومحاورات کے ممن میں بہت مفید ثابت ہوتی۔
﴿ وَكُنِی لَغْتَ

شعار ہائی کی مؤلفہ بیافت اتن چھوٹی تقطیع پر چیسی تھی کہ اسے جیسی لفت ہی کہنا چاہیے۔ دیبا ہے ، تقریظ ، متن اور ضمیع کی ایک سوستا کیس (۲+۱۰+۱۰) صفات پر محیط اس لفت میں ایک صفح پر اوسطا دس گیارہ اندراجات ہیں۔ گویا اندراجات کی تعداد بھی مرتب ہوں گے۔ علامہ عبداللہ عادی (۲۰۲۰) نے قریب ہوں گے۔ علامہ عبداللہ عادی (متوفی ۱۹۳۷ء) نے تعداد بھی مرتب و مدون این تقریظ میں لکھا ہے کہ: '' پانچ صدیوں سے دکنی زبان نہ صرف بولی جاتی ہے بلکہ اس کے کئی گی دوادین و کتب ادبیہ بھی مرتب و مدون این تقریظ میں لکھا ہے کہ: '' پانچ صدیوں سے دکنی زبان نہ صرف بولی جاتی ہے بلکہ اس کے کئی گی دوادین و کتب ادبیہ بھی مرتب و مدون این تقریظ میں لکھا ہے کہ: '' پانچ صدیوں سے دکنی زبان نہ صرف بولی جاتی ہے بلکہ اس کے کئی گی دوادین و کتب ادبیہ بھی مرتب و مدون عیس اس بالی ہو چی میں آسکان' کہتے اس زبان کے متعلق کوئی چھوٹا پاہزا لفت مدون کیا اس کھنے یا سالی طباعت نہیں ہے۔ البتہ اس سے بھی سن آسکان' کہتے ہوئی بار دکن ، سے شاکع شمرہ اللہ تعدیل سے دیا ہے بعنوان 'تمہید' میں '' کیا ہوئی تعلیل کا ساتھی جوالی ہی گئی تو کئی نہ الفاظ کے الفاظ کے مور پر 'انہ کن' (لعنی کھیل کا ساتھی جوا کہ بی ٹی ٹی کئی 'ریسی کا کہتے ہم تم کا بردا شریف ) 'جی دریا ہے ہوئی ادا ہونا، ' بھی نوٹ کی کہت ہیں اللہ کے اس کا مطابق کی دری ہے ہوئی 'ایک تھی ادا ہونا، 'بھی 'اور گئی 'رام پھل '(ایک تیم کا بردا شریف ) 'بھی 'ریسی کی اس کوئی ، ایک کی دری ہے ہوئی 'ریسی کی ) ۔ مطابق کی رہ تھی اس کوئی ہوئی کا بردا شریف 'ایک کئی 'ایک کئی کئی 'ایک کئی کئی ان کہت کہ کہیں کہیں اعراب لگا کے گئی ہو گئی 'کوئی' کوئی ، تھیسے اس کوئی ہوئی کہیں کہیں اعراب لگا کے گئی ہوں 'کوئی' کوئی ہوئی کئی تا عدواد رکھمل نظام نہیں کہیں اعراب لگا کے گئی ہوں 'کوئی' کوئی ہو تاعدہ اور کمکل نظام نہیں کوئی ہوں کئی کئی کئی کئی دیں ہے۔

لغت کا یہ نام تاریخی ہے اور اس سے ۱۲۸۳ کے اعداد نکلتے ہیں جو اس کا سال تالیف ہے۔ مطبع مظہر العجائب، مدراس، سے شائع ہوئی ۔ ترقیم میں قطعاتِ تاریخ ہے بھی ۱۲۸۳ (ہجری) کا سال نکل رہا ہے اور کا تب نے تمت' ککھ کر ۱۲۸۵ کے عدد ککھے ہیں۔ گویا تالیف اور اشاعت میں دوسال کافصل ہے۔ سرورق پر کی عبارت کچھ بول ہے:

''بفضله تعالی شانهٔ کتاب لا جواب سخد کثیر الفوائد مجموعهٔ خطیر النفائد دستورالعمل شغرا موسوم به مطالب غرا

ITAM

ازمؤلفاتِ شاعرِ شیری بیانِ نکته شخ ومحاوره دانِ جاد وَخن رَگیس کلام نَقش تخلص مولوی محمر نصیرالدین سلمهٔ السلام با جتمام سید جمال الدین صاحب در مطبع مظیر العجائب واقع مدراس مطبوع گردید''

جیسا کہ منقولہ بالاعبارت سے ظاہر ہے محمر نصیرالدین المتخلص بنقش اس کے مؤلف ہیں جو بقول خودان کے: 'ساکن بلد ہُ فرخندہ بنیادحیدرآباددکن ہے (ص۱) ۔ ابتدا ہیں کھتے ہیں کہ: 'دنفس اللغہ مرتبہ میرعلی اوسط رشک کھنوی ، اصل قلمی میر ندکور کی دخطی اور مخزن الفوائد آکذا: درست نام مخزن فوائد ہے آمطبوع نیازعلی بیگ تلہت شاہجہاں آبادی کی مطالعے میں رہیں ۔ جب جوالفاظ ذو معنین و معانی زبان پرآئے وہ ان اور اق میں قلم بند کے گئے اور اشعار اور نظائر بھی لکھود ہے گئے''۔ (ص۲)

اس عبارت سے بید واضح نہیں ہوتا کہ دویا زیادہ معنی رکھنے والے بیالفاظ وران کی اسناد مذکورہ بالا لغات میں موجود نہیں ۔ بیلت بہت مفید ہوتی ، گراس کی ضخامت بہت کم ہے۔ بیصرف پچاس (۵۰) صفحات پربنی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی افادیت بھی محدود ہے پہلا اندارج 'آب روال'' کا ہے اوراس کے دومعنی دیے ہیں، یعنی 'آب جاری' اور پھراس کی سندخودا پخشر سے دی ہے۔ پھر دوسر مے معنی درج کیے ہیں' ایک قتم یار چہ کی' اور رشک کا شعر سند میں دیا ہے۔ کئی اسناد معروف شعرا کی بھی ہیں، مثلاً: میر تقی میر ، آتش نہیم ، ناسخ ، قاتی ، مومن ، میر در د، انشا، ذوق ، جرات ، جان صاحب وغیرہ۔

کا تب نے اکثر مقامات بریا ہے معروف اور یا ہے مجبول میں فرق روانہیں رکھا۔

حوالے اور حواثی:

ار آرآر کے ہرٹ مین (R.R.K.Hartmann) اور گریگری جیمز (Gegory James):

Dictionary of lexicography:

۲ خصوصی لغات کی تفصیلات کے لیے: آرآ رکے ہرف مین (R.R.K.Hartmann) اور گریگری جیمز (Gregory James):
Dictionary of lexicography: شرعت کی آئی لینڈو (Sydney I. Landau):

# 

منابع:

ا\_ابوسلمان شاه جهال بورى: كتابيات لغات اردو: مقترره قومي زبان ،اسلام آباد: ١٩٨٧ء-

۲\_آرآر کے ہرٹ مین (R.R.K. Hartmann) اور گریگری جیمز (Gregory James):

Dictionary of lexicography:رونیج ،لندن: ۱۹۹۸ء۔

m\_ بِي تَى الْكُنْس (B.T.Atkins) اور ما تَكِيل رَندُل (Michael Rundell) (B.T.Atkins) اور ما تَكِيل رَندُل (lexicography اور ما تَكِيل رَندُل (lexicography)

۳ \_ سر فی آئی لینڈو (Sydney I. Landau): Dictionaries: the art and craft of lexicography: (Sydney I. Landau): حیار کس اسکر بنرزسنز، نیویارک :۱۹۸۴ء۔

۵\_گيان چند:عام لسانيات: ترقي اردو بيورو، دېلى: ١٩٨٥ء ـ

دُّا كَتُرْ طُفْرِاحِمِهِ يَنْجِرار شعبيّار دو بيشتل يونيور ثيآ ف ما دُّرن كُنْگُونجز ،اسلام آباد

## اردومیں لسانی تحقیق۔ایک تجزیاتی مطالعہ [۱۸۵۷ءے ۱۹۴۷ء تک]

#### Dr. Zafar Ahmed

Lecturer Department of Urdu, National University of Modern languages, Islamabad

Abstract: Owing to the War of Independence, 1857 is an important year in the history of the Sub-Continent. It was the year in which not only Mughal Empire collapsed but also almost a thousand years long Muslim rule in India declined. The impacts of this historical event can be found on every aspect of life, especially Urdu language which went through a great phase of change and development. In the history of Urdu language, the years between 1857 and 1947 are considered very critical and significant. This paper studies the evolution of the Urdu language during these ninety years.

کا تیا م مل بین اور است کا دوختم ہوا اور برطانوی رائی کا سال ہے۔ اس سال مخل بادشا ہت کا دوختم ہوا اور برطانوی رائی کا تیا م مل بین آیا۔ س ستاون نے بل اردو میں اسانی شخیق کے ایک بڑے بھے کوای رائی کے تیام کے لیے کی جانی والی کوششوں کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ انگر بزوں کی ہندوستان میں ہذہ ہی اور سیای برتری کے لیے کئی صدیوں پر مجھنے کا وشوں میں سے ایک متابی بال کی مقامی زبانوں سے واقفیت حاصل کر ناہجی تھا۔ ای کاوش کے تحت منسکرت اور مقابی پراکرتوں پر مجھنین کا سلسلہ انھوں نے کئی بھی دور میں ٹو شیخ نہیں دیا بطور خاص اردو کے حوالے سے ان کی دیجی نمایاں رہی اور یہ بہنا ہجا ہوگا کہ اس زبان کی تہنیم اور خوش نے ان کے سیای برتری کے خواب کوشر مندہ تعجیر کرنے میں زبر دست مدفر اہم کی۔ ہندوستانی عوام اور خواص کی سائسکی کو مجھنا اور ان کے دور اور کمزوری کے خوالوں کی ٹو ایکنا انھوں نے ای زبان کی وساطت سے سیاحا۔ اٹھار ویں صدی اور اس سے قبل کے ذبا نے میں اردو کے حوالوں کی ٹو ایکنا نے ان کے بیانات اردو کی کھی موجود تھے، لیکن کہیں بھی اردو اور ہندی کے الگ الگ ہونے کی بات نہیں۔ یہ شوشدا نیسویں صدی اور اس میں فورٹ و لیم کا بی بھی موجود تھے، لیکن کہیں بھی اردو اور ہندی کے الگ الگ ہونے کی بات نہیں۔ یہ شوشدا نیسویں کے اور ایس میں فورٹ و لیم کا بی بین ہوں کی بات نہیں۔ یہ پوشدا نیسویں اور اس میں فورٹ و لیم کا بی بین ہوں کا بیس بھی اردو اور ہندی کے انگریزوں کو اپنی تعمل سیاسی برتری کے حصول کا بھیں ہو چا تھا۔

اس مزل کو جلد عاصل کرنے کے لیے جو تر بے انھوں نے اختیار کے، ان میں سے ایک لمانی بنیادوں پر تفریق بھی تھا۔ انیسویں صدی اور مابعدار دولیان تھیت ہو تھا۔ انیسویں میں یہ معاملہ غیر معمولی انہیت کا حال ہے، کیونکہ اس محاسلہ نے رونتہ رفت ہیں میں انہیں کے والے سے تعیما منے آگئیں۔ انہیسویں میں یہ کی کیوست بیدا کی اور جردوا تو ام (مسلمان اور ہندو) زبان کے حوالے سے تعیما منے آگئیں۔ انہیسویں میں ایک کیونک کے اس کی کیونکہ اس کے کونکہ اس میں میں اور اس کے کونکہ اس کے کونکہ اس کے کونکہ اس کونک کے کونکہ اس کی کی کیونکہ اس کیسوں کی کونکہ اس کونک کونکہ کی کونکہ اس کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ ک

صدی کے آخری نصف میں بالعموم اور بیسویں کے نصف اول میں بالخصوص اردو ہندی تفریق نے لسانی مباحث میں جگہ پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد اردولسانی تحقیق کا ایک بڑا حصہ اردوزبان کی ہیئت وحقیقت، اس کے آغاز وارتقا، مختلف ادوار میں اس کے مختلف ناموں ، مختلف علاقوں میں اس کی شناختوں ، تاریخی اعتبار سے ارتقائی مرحلوں اور مقامی زبانوں سے اس کے اشتراک اور امتزاج کی تحقیق پرمنی ہے۔ اردو کے تحفظ کے لیے متعدد الجمنوں اور اداروں کا قیام بھی اس کیس منظر میں اپنی تفہیم رکھتا ہے۔

انیسویں صدی اور مابعد اردولسانی تحقیق میں تغیر اور تیزی کا ایک اور بڑا محرک اردوکا علمی و تدر کی زبان کے طور پر سامنے آئے ہے۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ تمام تر مخالفتوں اور معاند اندرویوں کے باوجود من ستاون کے بعد اردونے بے بناہ ترتی کی۔ عام بول چال اور شاعری کی زبان ہے آگے بڑھ کر اس نے علمی در سگاہوں، عدالتی اور انتظامی اداروں میں جگہ پائی۔ دبلی کالج میں علوم کی تدریس کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا گیا۔ جامعہ عثانیہ حیر رآبادد کن اور علی گڑھ مسلم کالج اور یو نیورٹی میں اس زبان کو ذریعہ بتعلیم بنایا گیا۔ صحافتی اور ابلاغیاتی سطح پر استعمال نے اردو کی ترقی کو مزید بڑھا وادیا اور سب سے بڑھ کرید کہ ملکی وادبی حوالوں سے نشری تصانیف میں اردونہی کو احتیار کیا جانے دگا۔ اس بڑی سطح کے گڑک کی بدولت اردو میں لسانی تحقیقات کی طرف رغبت بڑھی اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں لکھی جانے والی اردوقو اعد کی کتب اور لغات محض تحار فی نوعیت کی نہیں، بلکھ ملمی بنیادیں رکھتی ہیں۔ تاریخی و تقابلی جائزوں میں بھی علمی خجد گی اور ٹھوس بین نظر آتا ہے۔ یہ زمانہ بجاطور پر اردو زبان اور مطالعہ زبان کے حوالے سے خصوصی ابھیت کا حال بھی علی خور کی حقیت رکھتے ہے۔ کہ اس کے حوالے سے خصوصی ابھیت کا حال سے سنہرے دور کی حیثیت رکھتے ہے۔

مصفیدتالیف کی۔دوسری جانب ہندی اور منسکرت کے عالموں نے ان لغات سے فائدہ اُٹھاناشروع کردیا تھا۔

قديم مندآريائي زبانوں كے متعلق بوكرنے انسائيكلو بيڈيا آف انڈوآرين فلولوجي كے عنوان سے ايك كتاب مرتب كى۔ اس کتاب میں ہندوستانی زبانوں کے تقابلی مطالعے کے علاوہ ان کی ساخت اور تاریخ وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ۱۸۹۰ء میں مسر آر پس نے پراکرت گرائمر کا تقابلی جائزہ ایک کتاب کی صورت میں لیا۔ پراکرتی زبانوں پرآر پسل کا تقابلی مطالعه لسانی نقطهٔ نگاہ ے اس کے اہم نصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان زبانوں کی اصوات وغیرہ کا تجزیاتی ونقابلی مطالعة تفصیلاً کیا گیا ہے۔ انظرودکشن تف پراکرت نامی کتاب کے مصنف اے۔ی۔ وولنر ہیں۔اس میں بھی پراکرتی زبانوں کی لسانی خصوصیات پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں چیدہ چیدہ زبانوں کے ادب سے اقتباسات بھی شامل کیے گئے ہیں۔اس سلسلے کی اگلی اہم کڑی جان بیمز کی کتاب جدید بهند آریائی زبانون کا تقابلی مطالعہ ہے۔اس کتاب کی تین جلدیں ہیں اور آخری جلد کاسنهٔ اشاعت ۱۸۷۹ء ہے۔ جان بيمز نے سات اہم ہندآريائي زبانوں، جن ميں ہندي اور بنگالي بھي شامل ہيں، كي قواعد، اشتقا قيات اور تاريخ كا بھريور جائزه پیش کیا ہے۔ ہندی زبان کی گرامر ۱۸۷۵ء میں شائع ہوئی۔ اس مے مولف ایس ۔ ایکے ۔ کیلاگ ہیں۔ اس گرامر میں ہندی اور برج جیسی زبانوں کی لسانی خصوصیات پر بحث موجود ہے۔ان کےعلاوہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ہندوستانی اور برصغیر کی دیگر زبانوں کی تفہیم کے لیے منتشرقین نے بور پی زبانوں میں متعددرسالے اور کتابیں تحریر کیس - چونکہ بیشتر بور پی عالمول کے پیشِ نظر لا طینی زبان کی گرامربطور نمونه موجودتھی ،اس لیے وہ لا طینی قواعد کے زیر اثر ہندوستانی زبانوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، میڈلے کی کتاب کا جائزہ لیتے ہوئے رقمطراز ہیں: ''میڈلے نے اپنی قواعد میں اصطلاحات صرف انگریزی میں دی ہیں اور ان کے اردویا فاری متر ادفات درج نہیں کیے ہیں۔اس زمانے میں انگریزی زبان کے قواعد نویسوں پر لاطینی کے اصولوں اور توضیحات كالثراتنا گهراتها كه اكثر وبیشتر قواعد کی كتابوں میں انھیں كوبطورنمونہ پیشِ نظر رکھاجاتا تھااوراصطلاحات بھی وہی استعال ہوتی تھیں۔ چنانچہ بحثیت مجموعی ہیڈ لے کی قواعد بھی انگریزی قواعد نولی کانمونہ ہے۔"[8]

قواعد نگاری کے سلیلے میں ہیڈ لے کی انگریزی کتاب ہندوستانی قواعد جیسار بھان دیگر کتب کے شمن میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں یہ ذکر بے جانہ ہوگا کہ دیگر مقامی زبانوں کی نسبت اردو جے وہ ہندی ، ہندوی یا ہندوستانی جیسے ناموں سے پکارتے ہیں ، کی جانب مستشر قیمن کی خاص توجہ رہی ۔ اس کی وجہ لاز ما بہی تھی کہ ہندوستان میں رائج اپ بھرنشوں میں اے ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ یہ ہندوستان کے اہم علاقوں میں لوگوں کی مادری زبان تھی اور ایک بڑے جھے میں را بطے کی زبان کے طور پر رائج تھی۔ مستشر قیمن کی ہندوستانی زبانوں میں دلچیسی اور لسانی تحقیقات کے پس پر دہ مقاصد سے قطع نظران کے ملی اور افادی پہلوؤں پر نظر کی جانب کیا کہ یہ لسانی کاوشیں مقامی زبانوں کی تر ق کے لیے سود مند ثابت ہو کیں۔

۱۹۰۳ء میں شائع ہونے والی گرین کی تصنیف لسانیاتی جائزہ ہند (Linguistic Survey of India)کو ہند وستانی لسانی تحقیق میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ سرکار برطانیہ کی سر پرتی میں کمل ہونے والے اس پروجیکٹ میں گرین اوران کے ساتھیوں نے ہندوستان میں رائج چھوٹی بڑی زبانوں کاتفصیلی جائزہ چیش کیا ہے۔ مذکورہ کتاب گیارہ جلدوں پر

مشتل ہے۔ اردو / ہندی زبان کی تفصیل اس کی نویں جلد میں ملتی ہے۔ گریرین کی کتاب جملہ خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آج بھی ہندستانی لسانی مطالعے کی اہم منزل شار ہوتی ہے۔ ۱۹۳۳ء میں فرانسیسی ماہر لسان جیولز بلاگ کی ایک کتاب بعنوان: ہندآ ریائی ۔ وید سے جدید زمانے تک طبع ہوئی۔ ہندآ ریائی زبانوں پر بیان کی تیسری کتاب تھی۔

۱۸۳۳ میں میرعلی رشک کا اور متراد نے اور اردوالفاظ کے معانی فاری ہے اور اردوالفاظ کے معانی فاری میں اور متراد نی فاری دعر بی میں دیئے گئے ہیں۔ او حدالدین بلگرامی کی نفائس اللغات ۱۸۲۹ء بھی ای طرز کی لغت ہے۔ نیازعلی بیگ کی مخز بن فوائد (۱۸۸۹ء) اور منتی چرن جی لال کی لغت مخز بن المحاورات میں اردو محاوارت واصطلاحات کی فاری میں تشریح کی بیگ کی مخز بن فوائد میں انثاء اللہ خان کے بعد مولوی احمیلی نے ابتدائی نوعیت کا ایک رسالہ فیض کا سرچشمہ (۱۸۵۴ء) کے نام سے تالیف کیا۔ اس سال مولوی امام بخش صہبائی و ہلوی کی کتاب رسالہ فواعد صرف و محوارد و طبح ہوئی۔ صببائی کی کتاب اردو قواعد نبنی کی ان ان ایف کیا۔ اس سال مولوی امام بخش صببائی و ہلوی کی کتاب رسالہ فواعد مولوں کے تحت قواعد پر گئی کام سامنے آئے۔ قواعد نو لیمی کی ان کوششوں میں علمی انداز فکر کا فقد ان نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض کتب عربی و فاری قواعد نو لیمی کی تقلید میں تالیف ہوئی ہیں ، جبکہ کی میں بیار اس میں ایک ایک بیاں ہیں۔ [۵]

۱۹۰۸ء میں طبع ہونے والی لغت فرہنگ آصفیہ کا شار اردو کی متند لغات میں ہوتا ہے۔اس لغت کے مقدے میں مؤلف لغت (سیداحمد دبلوی) نے نسانی مسائل پر بھی بحث کی ہے۔ یہ بحث کتابی صورت میں علم اللسان کے نام سے ۱۹۰۰ء میں شائع ہو چکی تھی جوترمیم اوراضافوں کے بعد مقدمے میں شامل ہوئی۔اس بحث میں زبان کی ابتدا کے حوالے سے بھی ان کے خیالات موجود ہیں۔سید احد كے مطابق اس كام كى ابتدا انسان نے فجائية وازيں نكالنے سے كى۔ بعد ميں مصوتے اداكر نے پر قدرت حاصل كى۔ اينے اردوگرد موجود جانوروں اور دیگراشیا کے لیے اسامقرر کیے اور آخر میں افعال وضع کیے۔ سیداحمد دہلوی نے اردو کے آغاز کے باب میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے پہلے تو محرصین آزاد کی رائے سے اتفاق کیا ہے، یعنی اسے برج کی بیٹی قرار ددیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے مخلوط زبان بھی سمجھتے ہیں۔ زبان میں مرزاسلطان احمر کے لسانی خیالات سامنے آتے ہیں۔انھوں نے زبان کی تعریف پیش کرنے کے علاوہ اس کی ابتدا کے حوالے سے بھی بحث کی ہے۔ان کے مطابق: ''زبان عطیہ اللی ہے جوانسان اپنے ساتھ دنیا میں لے کرآیا تھا، کیکن انسانی ہجرت کی وجہ سے اس میں اختلاف بیدا ہوااور کئ زبانیں وجود میں آئیں۔ [۲] مرز اسلطان احمہ نے دیگر لسانی موضوعات بربھی بحث کی ہے الیکن ان کی بیشتر باتیں جدید اسانی تحقیقات کی بجائے قدیم اندازوں بیٹنی ہیں۔مولوی نورالحن نیر کی **نوراللغات ۱۹۲**۳ء ایک برالسانی کارنامہ ہے۔ مولوی صاحب نے اردومیں رائج لفظ امحاور ہے کی نشاندہی کرنے کے علاوہ اس کا اصل حوالہ بھی دیا ہے، نیز متروک الفاظ کی فہرست بھی شاملِ کتاب ہے۔انیسویں صدی کی بیشتر اور بیسویں صدی کی ابتدائی لغات کاروباری ضرورتوں کے تحت تالیف کی گئیں۔ایک عام قاری کی ان سے ضرورتیں تو پوری ہوجاتی ہیں ،لیکن ایک محقق اور لسانیات سے دلچینی رکھنے والے کی شفی نہیں ہوتی ۔[2]ان لغات پراپنے بیشرومنتشرقین لغت نگاروں کا اثر بھی نمایاں ہے۔اردولغت نویس پورپین لغت نویسوں کی لغات کوپیشِ نظرر کھ کر لغات مرتب کررہے ہیں۔مولوی عبدالحق کے بقول:"اردو میں اب تک جولفت کی کتابیں لکھیں گئی ہیں،ان میں اکثریہ ہواہے کہ ایک

نے دوسرے سے اور دوسرے نے تیسرے سے قتل کرلی ہے اور پچھاپنی طرف سے اضافہ بھی کردیا ہے۔"[^]

بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں بیس سامنے والی تو اعد بیس ہے نمایاں ترین مولوی فتح محمد کی مصباح القواعد ہے جوم ۱۹۰۰ میں طبع ہوئی۔ ڈاکٹر ابوالایت صدیقی کے مطابق: عصرِ حاضر کی اکثر و بیشتر تو اعد کی کتابیں جائندھری صاحب کی کتاب کوسا سنے رکھ کرتب ہوئی ہیں۔ [19] بیبویں صدی کے آغاز میں مولوی عبدالحق کی تحقیقی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ان سے صرف نظر ممکن نہیں۔ مولوی عبدالحق کی تصنیف کر وہ قواعد اردو سب سے پہلے ۱۹۱۳ء میں الناظر پرلیں کھنوسے انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ اس قواعد کی کتاب کو بہت اہمیت حاصل ہوئی، کیونکہ اردوزبان میں بدایک خوبصورت اضافہ تھا۔ اس کتاب میں اردو کے حرف و تحویر روثن و اعدالے کیا اور اجزائے کام کی تمام اقسام کو تفصیلی انداز میں بیش کیا گیا۔ اس میں قواعد اردو کے عربی و فاری عناصر کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ اس طرح مولوی عبدالحق کی قواعد اردو روا بی طرح مولوی عبدالحق نے عربی مائی انداز سے مرتبہ کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے عربی مائی کی ہوئی او اعدالی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے عربی مائی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے عربی مائی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے عربی مائی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے مربی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے مربی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے عربی مائی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے مربی کتاب کے مطابق کتاب کے مطابق کتاب کی مولوی عبدالحق میں میں نور واری مرموم نے لکھنا شردع کی تقاید مرتب کیا تھا۔ گی اس موجا تا تو شاید کوئی کوشش الی نظر نہیں آئی کہ کہا جا سے کہ میکام آگے بڑھا ہے۔ مربی کی میں موجا تا تو شاید کوئی بات بن جاتی ۔ "اا]

زبان وبیان کی اصلاح اور تحقیق و تقید کابیسلسله برابرآ کے بڑھتار ہا۔ چنانچه امیر مینائی نے محاورات ومصادر اردو، جلال کھنوی نے تذکیروتانیث کے مسائل پر رسالہ مفید الشعر ااور ایک رسالہ قوامدِ اردو، نیز مرز امحد ہادی رسوانے سب سے پہلی اردوشار ف بیند اورعشرت کھنوی نے زبان دانی ،اصلاح زبانِ اردو بو اعدر زبانِ اردو بو اعدر میر،اصول اردواور جانِ اردو وغیره ایسی کتابیل کھیں،جن كا تذكره اردولسانيات كى تارىخ ميں ناگزىر ہے-[17] محمزين العابدين فرجادكوتا نوى كى تاليف آئين اردو ١٩٢٧ء ميں سامنے آئی۔ مذكوره کتاب بھی اردوقواعد نہی کی اچھی کوشش ہے۔انشاءاللہ خان انشائے ور پائے لطافت میں اردو کے مزاج کوسامنے رکھ کر بہت سے امور بیان کیے ہیں۔ان کے بعداہلِ علم نے عربی وفاری قواعد کا تتبع کرتے ہوئے کچھ کتابیں کھیں،جن کا زیادہ تر مقصد طلبہ کی رہنمائی تھا۔ مولوی فتح محد جالندهری کی کتاب مصباح القواعدسب سے زیادہ جامع تسلیم کی گئی ہےادراس میں کوئی شکے نہیں کدوہ اس موضوع پرایک اچھی کتاب ہے۔''اگر چتحقیق اور زبان کے مزاج ومنہاج کی تبدیلی نے بہت سے امور بدل ڈالے ہیں، مگر''مصباح القواعد کامطالعہ آج بھی افادیت سے خالی نہیں۔ یہ کتاب، ۱۹۰۹ء میں منظر عام پر آئی اور اس کی تعریف اس دور کے نامور عالموں اور ادیوں نے کی ہے۔ '[سا] فتح محمہ جالندھری کی مصباح القواعدے بعد کے مرتبین بھی خوشہ چینی کرتے رہے ہیں۔ زین العابدین میرٹھی کی مرتبہ قواعد کی کتاب میں پہلی مرتبدراہِ عام ہے الگ ہوکرسو چنے کی کوشش کی گئی ہے۔مولوی عبدالحق کی **اردوقو اعدی**س پہلی بارقو اعدنگاری کا انداز بدلا گیا ہے۔ عربی فاری انداز کے ساتھ ساتھ انگریزی قواعد کے انداز کو بھی شامل کرلیا ہے۔ قدرت نقوی کے مطابق: ان میں سے ایک بھی اردو کی گرام نہیں ہے۔وہ مثالوں کے ذریعے عربی اورار دوقواعدی اختلافات کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ان کا استدلال ہے کہ: ' عربی میں مصدر ہے،لیکن ارد و میں اس طرح کا کوئی مصدر نہیں ،جبیبا کہ عربی میں ہے کہ جس سے اساً وافعال بغتے ہیں۔ارد و میں خودمصدر ایک مادے ہے تشکیل یا تا ہے۔ ویکھنا کا مادہ 'دیکھئے، جو بہر حال ای شکل میں جملہ افعال واسامیں باقی رہتا ہے۔ اس مادے پر نا کا کرایک اسم بنایا

گیاہے، جے قواعدی اصطلاح میں مصدر کہا گیاہے۔ بیکہاں تک درست ہے؟"[۱۴]

اردو کے آغاز وارتقا کے حوالے سے چنداہم تحقیقات کا مختصر تذکرہ اس مطالعے میں شامل کرنا مفید معلوم ہوتا ہے۔ قیام پاکستان تک اس موضوع پر قابل ذکر مقدار میں کام ملتا ہے۔ ۱۰ ۱۹ء میں فورٹ ولیم کالج کے منتی میرامن دہلوی کی کتاب باغ و بہار طبع ہوئی جس کے مقد سے میں مؤلف نے اردوزبان کی ابتدا کے حوالے سے اپنی آ رائبیش کیس میرصا حب نے اردوکو شاہجہائی عہد میں تفکیل پانے والی ایک مخلوظ زبان قرار دیا جو دہلی میں مختلف زبانوں کے باہمی اختلاظ سے وجود میں آئی۔ [10] میرام من وہلوی کے نمانے میں لگتا ہے بیا بیک عوامی رائے تھی ، جے انھوں نے تحریری صورت دی۔ اس تحریر کے بعد قریباً ایک صدی تک اردوکو تخلوط زبان ہی قرار دیا جا تار ہا۔ اس دوران ہندو ستانی علاکے علاوہ مستشر قین بھی اردو کے شمن میں اسی صورت حال سے دوجا رنظر آتے ہیں۔ حق کہ گریرین نے بھی ابتدا میں اردوکو گلوط زبان لکھا ہے۔ البتہ بعد میں اپنی غلطی سلیم کرتے ہوئے وہ اس کی تھی کرتے ہیں۔ گریرین کا سے اعتراف بھی قابل توجہ ہے کہ اردوکی ابتدا کے بارے میں انھوں نے اپنا پہلا بیان میرامن سے متاثر ہوکر دیا تھا۔ [17] گریرین نے سر

بيهويں صدى تک كم وميش يمي چلن عام رہا جتی كه ١٩٠١ء ميں چھنے والی كتاب آب حيات ميں محمد حسين آزاد نے اردو كارشة برج بهاشاسے جوڑتے ہوئے كہاكہ: "مارى زبان اردوبرج بهاشائے كلى ہے۔ "[كا] دوسرى جانب مولانا آزاداردوكو كلوط زبان بھی سجھتے ہیں \_آزاد کے مطابق اردو کا درخت اگر چیہ تشکرت اور بھاشا کی زمین میں اُ گا ،مگر فارس کی ہوامیں سرسبز ہوا - [۱۸] محر حسین آزاد کالیانی شعوران کی کتب مخن دان فارس (۱۸۸۷ء)اور آب حیات (۱۸۸۰ء) میں ظاہر ہوتا ہے۔ مذکورہ کتابول میں عمومی لسانیات کے مباحث جا بجے ملتے ہیں۔انھوں نے اس عہد کے مروجہ قیاسی تصورات کے تنگسل میں ایک نئ بات مجس کے مطابق ہماری زبان اردوبرج بھا شائے نکلی ہے اور برج بھا شاخالص ہندوستا نیزبان ہے۔[19] ایک طرف توبید گلتا ہے کہ آزاد جدید تقا بلی لسانیاتی بحث ہے واقف ہیں اور فاری اور سنسکرت کوایک دادا کی اولا دقر اردیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اردو کارشتہ برج سے جوڑتے ہیں، یا ان کے مطابق: ہندوستان میں فاری کے زیرِ اثر ایک نئی زبان اردو پیدا ہوئی۔[۴۰] یہاں پینکتہ ذہن میں رکھنا جاہیے کہاس معاملے میں آزادا تنے قصور وارنہیں ، کیونکہاس زمانے کے بیشتر ماہرینِ لسانِ اردو کے شمن میں گمراہی کاشکار تھےاور اے مخلوط زبان سمجھتے تھے۔ آزاد نے لسانی تبدیلیوں کے حوالے ہے بھی اظہارِ خیال کیا ہے۔ ان کے مطابق مخارج سے قریب حروف آپس میں خلط ملط ہوجاتے ہیں اور ایبامخلف لسانی پس منظر رکھنے والوں کے اعضائے صوت میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔[۲] اس صورت حال كو مجمير بنانے ميں وكن ميں اردوم و لف نصيرالدين باشى اور پنجاب ميں اردوم و لفه حافظ محمود شيرانى نے بھی حصہ ڈالا۔ وک**ن میں اردو ۱۹۲**۳ء میں طبع ہوئی ، چونکہ ابتدائی اردوادب کی مثالیں دکن میں نظر آتی ہیں ،اس لیے اپنی تالیف میں ہاشمی صاحب اردو کارشتہ دکن کےعلاقے ہے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ، حالانکہاین کتاب میں جابجاوہ محمة تخلق اور علاؤالدین خلجی کے ادوار کی فتو حات اور نقل مکانی کا بھی ذکر کرتے ہوئے ہے بھی کہتے ہیں کہ: دکن اردو کا مؤلد نہیں ہوسکتا۔ ثالی ہندوستان سے فارسى، تركى، پنجابي وشالى مندكى ديگرز بانيس بولنے دكن ميں آباد ہوئے تھے۔[۲۲] بعينه حافظ محمود شيراني نے مخلوط زبان، برج بھاشا

اوردکن میں اردوجیسے نظریات کورد کرتے ہوئے بنجاب کی زمین کواردو کا اصل وطن ظہرایا۔حافظ صاحب اپنے وعویٰ کی صدافت ثابت کرنے کے لیے تاریخی ولسانی دلائل پیش کرتے ہیں۔انھوں نے برج اور دکنی کے بجائے پنجانی اورار دو کے مابین موجود مماثلتیں اُ جا گرکیں۔اردواور پنجابی زبان کےاشترا کات کاذکر گرین اورگراہم بیلی بھی کر چکے تھے محمود شیرانی کامؤقف بھی واضح نہیں ہے۔ وہ بار بارغزنوی افواج کا پنجاب میں قیام اور بعدازال دہلی فتح کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔غزنوی فوج میں ان کے مطابق: تركى، فارى اور پنجابى بولنے والے شامل تھے جوتین زبانیں لے كرد ، لى پنچے۔ وہ خوداس وقت د ، بلى اور مضافات میں بولى جانے والى زبان، یا زبانوں کے بارے میں بھی تذبذب کا شکار ہیں۔[۳۳] پنجاب میں اردو میں ان دوزبانوں کا نقابل لسانیاتی سے زیادہ علمی زاویوں سے کیا گیا ہے۔ چونکہ اس میں تاریخی وتقابلی لسانیات کی اولین منظم صورتیں یائی جاتی ہیں،لہذااس کی اہمیت اردولسانیات کے مطالع میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ پنجابی اور اردو کے تعلق کوموجودہ لسانیاتی نقطہ نظرے پر کھاجائے تو ان دوزبانوں کے صرفی ہنجوی اورصوتی سرمائے میں تضادات کی طویل فہرست نظر آتی ہے جو کہ بیٹا بت کرتی ہے کہ ہرزبان کا ایک منفردلسانی سرمایہ ہوتا ہے اور یہی سرمایہ اس زبان کا مزاج متعین کرتا ہے۔عموماً ایک اسانی خاندان کی زبانوں کے مابین مشترک اسانی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ان مشتر کات کی بنایران میں ماں بیٹی کارشتہ قائم نہیں ہوتا۔البتہ بہنوں کارشتہ ہوسکتا ہے۔ کسی بھی زبان کی اپنی مخصوص لسانی خصوصیات بھی ہوتی ہیں جواسے اپنے خاندان میں نمایاں کرتی ہیں۔ان زبانوں کی قدامت کا تعین بھی ان مخصوص خاصیتوں کے ذریعے کیاجا تا ہے۔ حافظ محود شیرانی نے مشترک لسانی عناصر کا تقابل تو پیش کیا ہے، لیکن ہر دوز بانوں کی خصوصیات کا تفصیلی مطالعہ پیش نہیں کیا۔ یوں وہ ان زبانوں کے مابین رشتے کا صحیح انداز نہیں لگا سکے۔انھوں نے نہ ہی ان دوزبانوں کی صوتیات کا جائز ہ لیااور نہ ہی ان کے ارتقائی ادوار پرنظری \_اس کےعلاوہ انھوں نے ان زبانوں کا تقابل کرتے ہوئے دیگر ہمسامیز بانوں پربھی توجہٰ ہیں کی \_ان کی نظرار دو پنجابی کے صرفی اور نحوی اشتراکات اور مشترک ذخیر و الفاظ پر رہی۔ان فروگذاشتوں کے باوجود حافظ محمود شیرانی کے تحقیق کام کی اہمیت ا نی جگه مسلم ہے۔ یہاں تک کہ پنجاب میں اردو کے سخت ناقدین بھی اس کی اہمیت مانے پر مجبور ہوئے۔ یوں بجاطور پر کہہ سکتے ہیں که: "اس دور میں اسانیاتی تحقیق کاسب سے بوا کارنامہ پروفیسرشیرانی کی پنجاب میں اردو ہے۔ " [۲۳]

حوالے:

ا\_مولویعبدالتی: **لغت کبیر (مقدمه ): انجمن تر تی اردو، کراچی: ۱۹۷۷ء** خلاصات

۲ خلیل صدیقی، پروفیسر: **لسانی مباحث**: زمرد پبلی کیشنز، کوئیهٔ:ص ۳۳۸\_

٣ \_لغت كبير: ٣ ٢٦ \_

٣\_ ابوالليث صديقي ، ڈاکٹر: جامع القواعد: مرکزی اردوبورڈ ، لا ہور: ١٩٤١ء: ص٩\_

۵\_مولوى عبدالحق: قوامد اردو: لا موراكيدى ، لا مور:ص ١٩\_

۲\_سلطان احد، مرزا: زبان: مرغوب المجنسي، لا مور: ۱۹۸۳ء: ص۲\_

٤ يـشوكت سبز وارى، دُاكمُ : تعارف، لغ**ت كبير**: مولوى عبدالحق، المجمن ترقي اردو، كراجي \_

٨\_لغت كبير:انجمن ترقى اردو،كراجي: ١٩٤٧ء -

٩ ـ جامع القواعد حصه صرف: مركزي اردوبورد ، لا مور: ٢ ١٩٤٤ -

ا-غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر: مقدمہ، جامع القواعد، حصینی: مرکزی تی اردوبورڈ، لا جور۔

اا\_قدرت نقوی،سید (مرتبه): لسانی مقالات (حصدوم):مقتدره قومی زبان،اسلام آبار:۱۹۸۸ء:ص۲۹۳\_

۱۲\_ایس\_اے صدیقی، ڈاکٹر: **اردو میں اسانیاتی شعور کا ارتق**ا (مضمون) مشمولہ اردو کے اسانی مسائل مرتبہ سیرروح الامین: عزت اکا دمی،

هجرات: ۲۰۰۷ء: ۴۸۱ ۸

١٣\_لساني مقالات (حصد دم) بص ٢٨٩\_

١٨\_اليفانص٢٩٩\_

۵۔ میرامن دہلوی: دیباچہ باغ **دبہار**:سنگِ میل پبلی کیشنز ،لا ہور:۲۰۰۰ء۔

۲۱ ـ گرین بحواله دُا کنرشوکت سبز داری: اردولسانیات: ایجویشنل بک بادس علی گڑھ:۱۹۹۷ء:ص٠١۔

ےا محمد مین آزاد: آپ حیات سنگ میل پیلی کیشنز ، لا ہور: ۲۰۰۰ء: ص٠١-

١٨\_الصَابِعَ صُوهِ

19\_ايضاً:ص•ا\_

ro محرحسين آزاد بخن دان فارس: مكتبهُ ادب اردو، لا مور: سن اص ١٦-

١٧ \_الصّانص ٢٧ \_

۲۲ نصيرالدين باشي: دكن مين اردو: مكتبه ابراهيميه ،حيدرآ باددكن طبع سوم ١٩٣٣ء: ص٣٢\_

٢٣ - حافظ محمود شيراني: مقدمه، پنجاب مين اردو: اتر پرديش اردوا کادي لکھنو: ١٩٩٠ء -

۲۳\_مسعود حسین خان، ڈاکٹر: مقدمہ، **تاریخ زبانِ ارد**و:سرسید بکڈ پوعلی گڑھ:ص۳۱\_

شسن نوازشاه محقق مخدومهامیر جان لائبرریی، نزالی

## مولا نافقیر محرجهمی کے غیر مطبوعه مکتوبات

#### Hasan Nawaz Shah

Researcher, Mukhdooma Amir Jan Library, Nirhali

**Abstract:** Moulana Faqeer Muhammad Jehlami was a famous religious scholar, writer, translator, publisher and journalist. He is known as Sir Syed of Jehlam owing to his newspaper Siraj ul Akhbar that served the purpose of the Urdu language. In this paper, twenty unpublished letters of the Moulana have been introduced, presented, critically reviewed, and their academic significance has been discussed.

مولا نا فقير محمد جلمي يخ عبد كے معروف عالم دين،مصنف،مترجم، ناشر ادر اخبار نوليس تھے۔منثی محمد دين فوق كشميري میگزین کے نام سے ایک مامانہ میگزین لا ہور سے نکالا کرتے تھے۔اکتوبر۱۹۱۲ء کاخصوصی شارہ منشی صاحب کی تالیف اخبار نویسوں کے حالات مشتمل تھا۔اس تالیف میں مولا نافقیر محرجہ کمی کے خودنوشت احوال بھی شامل ہیں۔مولا ناصاحب رقمطراز ہیں:''نیاز مند فقیر محد بن حافظ سفارش محمد ۱۲۶۰ هیں بمقام موضع چتن مضافات شہر جہلم پیدا ہوا۔ پانچ چھے سال کی عمر میں اپنے گاٹو کے امام محبد کے پاس یر صنے کو بٹھایا گیا۔ قرآن شریف کے ختم ہونے پر موضع ٹاہلیاں والا کے میاں قطب الدین صاحب سے فاری کی کتب پڑھنی شروع کیں اور جب۱۲۷۱ ہیں آپ عالم اجل فقیہ اکمل مولوی نوراحمرصاحب وہلوی سے سند فضلیت حاصل کرکے اپنے وطن موضع کھائی کوٹلی علاقہ جہلم تشریف لائے اور بڑے بیانہ ہیانے ہیر تدریس جاری کی تو نیازمند بھی ان کے درس میں حاضر ہوا ادرصرف ونحو وفقہ اور دیگرعلوم عربی کی ابندائی کتابوں کوسیقاسیقا مڑھا۔بعدازاں راولینڈی چلا گیا، جہاں پہلےمولوی عبدالکریم صاحب شاہ یوری، پھرمولوی محمد حسن صاحب فیروز والاضلع گوجرانوالہ ہے، جویہ تلاش روز گار وہاں تشریف لائے ہوئے تھے علم منطق وغیرہ کو پڑھا۔ انھیں دنوں ۲ ۱۲اھ میں دہلی کا ارادہ کرلیا ا درمنشی فیض بخش صاحب تھیکا ہے اور ڈبل روٹی کے ساتھ جو نیاز مند کے استاد بھائی تھے اور ایک گورا فوج کو کانپور پہنچانے جاتے تھے، دبلی پہنچا۔ پہلے پہل پنچا لی کٹرہ میں، جہاں اب ریلو سے شیش ہے، مولوی نذیر حسین صاحب محدث کے درس میں حاضر ہوا، مگر انھوں نے بی عذر کر کے کہ ہم معقولات نہیں بڑھا کتے مولوی محد شاہ صاحب مصنف مدار الحق کے سیر دکر دیا بکین تھوڑے ہی دنوں کے بعد بستی نظام الدین اولیا ميں جناب صدرالا فاضل اعز المماثل مولا نامفتی محمر صدرالدین خاں صاحب تشمیری سابق صدرالصدور دبلی وتلمیذ حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی کی خدمت میں چلا گیا، جن کے درس میں تقریباً ڈیڑھ سال رہ کر قراۃ وساعۃ کتب درس متداولہ کاعبور کیا۔اواخر ۲۷۷اھ میں دبلی ہے مراجعت کر کے اپنے وطن مالوفہ میں آیا لیکن کچھ عرصے کے بعد لا ہور چلا گیا، جہاں فاضل جلیل القدر فقیہ فریدالدھر مولوی کرم الیٰ صاحب متونی ۱۲۸۲ھ ہے تعلیم کی تکمیل کی اور ساتھ ہی فن کتابت کے اشتیاق میں پہلے پہل جناب مرزاامام ویردی صاحب ایرانی خوش نولیں ہے، جوجو ملی میاں خاں لا ہور میں سکونت پذیریتھے، خوش نویسی کی مثق شروع کی ، پھر مرز اصاحب کے شاگر دصوفی غلام محی الدین صاحب آ نربری دکیل انجمن حمایت اسلام لا بهور و وظیفه خوار دولت افغانستان اور ۲۶ نیز میر احمد سن صاحب کا تب د بلوی سیخوش خطی اورفن کمتابت

عاصل کر کے چند مطبع ناظر خیراللہ خاں صاحب کا بلی میں کتابت کا کام کیا اور ۱۸۸۵ء ہے مطبع آفاج بنجاب لا ہور میں قانونی کتب کی کتابت اور رسالہ افوار افعنس کی اڈیٹری کی خدمت پر مقرر ہوا اور چونکہ عالم بے نظیر، مناظر حن التر پر مولوی حافظ ولی اللہ صاحب لا ہوری سے اکثر صحبت رہتی تھی، اس لیے بچھوکو بھی تر دید عقائیہ نصار کی کاشوق پیدا ہوا اور اس بارہ [بارے] میں میرے مضافین کو وفور لا ہور واخبار منشور محمد میں اس لیے بچھوکو بھی تر دید عقائیہ نصار کی کاشوق پیدا ہوا اور اس بارہ [بارے] میں میرے مضافین کو وفور لا ہور واخبار منشور محمد میں دنوں میں مندرجہ و بل کتابیں بھی تصنیف کیں: (۱) تقد لی اس میں چھیٹے شروع ہوئے اور انھیں دنوں میں مندرجہ و بل کتابیں بھی تصنیف کیں: (۱) تقد لی اللہ صاحب پرحواشی علی کے حنفیہ (۳) آفاج میں اخبار آفاج میں اخبار کی اور مجمل کے علی کہ منظوری گور منسف پہلے کہ واحل کرے اپنے خاص وطن جہلم میں اپنے لخت جگر گھر سرائ الدین مرحم کے نام پر مطبع سرائ المطابع جاری کیا اور مرجنوری ۱۸۸۵ء سے مقد وارا خبار سرائی الا خبار بھی جاری کرویا۔ سب سے پہلا پر چد ووسوچھا یا گیا۔ "[1]

مولانانے بطورِناشراپے ہم عصرعلاوشعراکی کئی کتب اور مجموعہ ہائے کلام شائع کیے۔میاں محربخش قاوری (۱۲۴۲-۷۰زی الحجیہ۱۳۲۲ھ/۱۸۳۰م۲۲جنوری ۱۹۰۷ء) کی معروف تصنیف سفرالعشق بعنی قصہ سیف المملوک کاسب سے متنداڈیشن جوہلمی چھاپہ کے نام سے معروف ہے ،مولانا ہی نے ۱۹۰۷ء میں شائع کیا تھا۔مولانا نے ۲۵؍اکتوبر ۱۹۱۷ء/ ۲۷ رذی الحجہ ۱۳۳۳ھ کو بعارضۃ اسہال وفات یائی اور جہلم شہر کے قدیم قبرستان میں اپنے صاحبز ادے کے پہلومیں مدنون ہیں۔[۲]

#### ["]

مکتوب الیہ مولا نا تھیم غلام مجی الدین قریشی دیالوی (۱۸ برجنوری ۱۸ ۲۱ – ۱۸ بر ۱۹ کتوبر ۱۹ ۲۲ میلی انتصیل سوم اوه وضلع جہلم)

اپ عہد میں خط پوشھوہار کی معروف شخصیت تھے۔ وہ بیک وقت تھیم، عالم، ناشر اور تاجر کتب تھے۔ برصغیر بھر کے علما، مشاکخ ،شعرااور مصنفین سے ان کے ذاتی روابط تھے۔ ان کا کتب خانہ انتہائی نا درونایاب کتب پر مشتمل تھا۔ علاقے بھر کے علما ومشاکخ ان کے کتب خانے ہے مستفیض ہوتے تھے۔ مولا نامحہ کرم الدین دبیر (م ۱۸ ارشعبان ۱۳۵۵ھ / کا رجولائی ۱۹۳۷ء) نے تازیا نہ عجرت معروف بر متنبی تا دیان قانونی تھلنجہ یعنی رویداوٹو جداری مقد مات گوردا سپور میں مولا تا دیالوی کے بارے میں کھا ہے: ''مولوی غلام مجی الدین صاحب دیالوی جومیر سے محرم راز دوست ہیں اوردوبارہ یہ تصنیف ان بی کے اصرار پر اشاعت پذیر ہور ہی ہے اللہ تعالی ان کو ہمیشہ خوش وقر مرکھے۔ آپ کو ملی کتابوں سے خاص شخف ہاں جو رحم میں ان کو ہمیشہ خوش وقر مرکھے۔ آپ کو ملی کتابوں سے خاص شخف ہاں جو رحم ہو ہے۔ اور مطبوعات جدیدہ سے خاص دلیجی رکھتے ہیں۔ اخبارات ور سائل کے عاشق ہیں۔ غرض ان کا کتب خانہ قابل دیدہ گویا ایک خاصد لا بحریری ہے۔ ' [۳]

مولانادیالوی بمولانا شیخ عبداللہ گجراتی کے چہیتے شاگردوں میں سے تصاوروہ کی باردیالی تشریف فرما ہوئے۔خطر کوٹھوہار کے اکثر رجال اور واقعات کے بارے میں مولانا گجراتی ، یاان کے بھیتج محمسلام اللہ شائق نے جتنے قطعات ِتاریخ کہے ، بھی مولانا دیالوی کی فرمائش ہی پہ کہے گئے ۔سلام اللہ شائق کی بھی مولانا دیالوی کی حیات میں کئی بار دیالی آمد ہوئی۔ شیخ عبداللہ نے ۱۲ رجمادی الاول ۱۳۰۳ ھے کومولانا دیالوی کوموضع بانٹھ سے ایک قطعہ روانہ کیا جس سے باہمی اخلاص مندی ظاہر ہوتی ہے:

غملام مسحستي ديسن صساحسب مسلاقسي شسو مسلاقسي شسو

بدیدارِ توام تشد نده تو ساقیی شوتو ساقی شو بسود ایّسام عسمسر تسو زیساده از هسمسه عسالسم اگر عسالسم بسود فسانسی توبساقسی شوتو بساقسی شو راقم آثم ناظم فقرشخ عبراللّدازمقام بانطه ۱۲/جمادی الثانی ۱۳۰۳ه[۳]

مسوال/ضلع چکوال کےمعروف پنجالی شاعرمجرعبدالرحمٰن در دمسوالی (م۱۹۷۶ء) کا ایک منظوم پنجابی قصه (موَلفه دِمکتوبه: ۱۲ رومبر ۱۹۳۸ء)مولا نا دیالوی اوران کے خانوا دے کے احوال پر شتمل پیجس کانسخه خط شاعر خانقاه سلطانیه کالا دیو/جہلم میں محفوظ ہے اوراس کابر تی عکس مخدومه امیر جان لائبریری کی زینت ہے۔

۲۷۰۱ کو بر۱۹۴۴ء کومولانا دیالوی نے عالم خاک و باد کوخیر باد کہا۔ان کی قبر دیا لی/ضلع جہلم میں ہے۔۱۳۰۷ گست ۲۰۰۹ء کو راقم الحروف ان کی تاریخ و فات معلوم کرنے کے لیے دیا لی گیا اوران کی قبر پہ فاتحہ خوانی کی ، نیز کتبہ قبر فل کی کیا۔مولانا کی قبر تالاب کے کنارے ایک چار دیواری میں ہے اور پختہ ہے۔ کتبے پرمولانا کرم الدین دبیر کا کہا ہوا قطعہ و فات کندہ تھا جس کارنگ اُڑ چکا ہے۔قطعہ درج ذیل ہے:

م ول وی غالم محی الدیسن کردردرد است سوی عائیسن چارشنبه به فت مین ذیقعد رفت زیسن دار سوی خلید بریسن سال تاریخ وی چوجست دبیسر گیفت هاتف: "ضیاع ملیت دیسن"

["]

مولا ناجهلی کے متوبات خانقا ہی سلطانیہ کالا دیوا ضلع جہلم میں مولا نا دیالوی کے ذخیرے میں محفوظ ہیں۔ راقم الحروف نے ۱۱ رجون ۲۰۱۲ء کومولا نا دیالوی کے ذخیرے میں محفوظ دیگر مکتوبات کے ساتھ ان مکتوبات کا بھی عکس حاصل کیا تھا۔ ان مکتوبات میں زیادہ تر مکتوبات مراج الا خبارے متعلق ہیں اور کچھ مکتوبات میں اس عہد کی علمی سرگر میوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ان مکتوبات کا دورانیہ ۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۵ء تک پھیلا ہے۔ پہلا مکتوب ۱ رمارچ ۱۹۰۲ء کو تحریر کیا گیا اور آخری خط ۲ راگست ۱۹۱۵ء کو پندرہ مکتوبات پہتواری خوشین درج ہیں ، جبکہ بقیمہ پانچ خطوط پہنین کا اندراج نہیں ، اس لیے ان مکتوبات کو آخر میں رکھا گیا ہے۔

11

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! چونکہ مارچ ۱۹۰۲ء کے اختتام پرآپ کا ایک روپیہ چندہ پیشگی پورا ہوجائے گا،اس لیے اپریل سے تب آپ کو اخبار بھیجا جائے گا، جب آپ کاروپیہ پیشگی وصول ہوجائے گا۔اطلاعاً عرض ہے۔زیادہ والسلام [7]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم!افسوس! جناب نے کی دفعہ کی اطلاع پرآئندہ شش ماہی کے لیے جواپر بل سے شروع ہوگی پیشگی چندہ ارسال نہیں فرمایا، اس لیے آئندہ سے ترسیلِ اخبار آپ کے نام بند کر دی گئی ہے اور بیآ خری پر چہہے جس کا چندہ آپ نے پیشگی ادا کیا تھا۔ زیادہ والسلام

فقيرمحر

ما لك سراج الاخبار، جهلم،٢٢٠ رمارچ١٩٠٢ء

["]

مصدرلطف وكرم جناب عكيم صاحب سلمدربه

السلام علیم! والا نامه معه[مع] ایک روپیدنقد بقایا چنده اور مصری شرف صدور لایا میں آپ کی شادی[2] پرضر ورشامل موتا ،گر به وجه عدم فرصتی اور یجه علالت طبع کے ،اس وجہ سے بھی شامل ہونے سے مجبور ہول کہ میر انو جوان لائق ہمشیرہ [ہمشیر] زادہ بچھلے ہفتہ [ ہفتے] فوت ہوگیا ہے ، جس سے طبیعت نہایت بقر ار ہور ہی ہے۔ زیادہ ، والسلام

فقيرتكه

ما لكسراج الاخبار، جهلم ١٦٠ رئي ١٩٠١ء

[4]

مصدر لطف وكرم جناب حكيم صاحب سلمدرب

السلام علیم امبلغ ایک روپیدمرسله جمدستِ مولوی محمد فاصل صاحب بابت چنده پیشگی موصول ہوا۔ آپ اطمینان فرمادیں۔ ۲۸رجولائی ۱۹۰۲ء کاپر چدارسالِ خدمت ہے۔ ۱۲رمئی و کیم تمبر ۱۹۰۴ء کے پر پے نہیں ملے ، لہذاان کے بیجنے سے معذور ہول ۔ فقط فقیر محمد

ما لك سراج الاخبار ، جهلم ، ١٦ را كوبر٢ • ١٩ ء

[4]

مصدرِلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! چونکہ جناب، حب تحریر مور ند ۱۲ رحمبر ۱۹۰۵ء نه خود جہلم تشریف لائے اور نه چندہ ہی حب وعدہ ارسال فر مایا، اس لیے ناچارآ ئندہ کا رفر وری کا خبار بذریعہ چاررو پیدویلیوارسال خدمت ہوگا۔اطلاعاً عرض کیا گیاہے۔

فقيرمحر

ما لك مراج الاخبار ٢٠ رفر ورى ١٩٠٨ء

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم ورحمۃ اللہ! مولوی صاحب [۲] نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس ۱۹۰۸ء کی کوئی جنتری ہے، جس میں ایک فال نامہ عمدہ قابلِ اندارج جنتری ۱۹۰۹ء ہے اور ہم اپنے گھر تھیں [۷] کوجاتے ہوئے بھوادیں گے۔معلوم نہیں وہ آپ سے ملے ہیں، یانہیں؟ ہبر حال وہ جنتری آپ میرے پاس بذریعہ ڈاک بھیج دیں۔بعد کاربر آری کے وہ معہ [مع] ایک اور جنتری ۱۹۰۹ء کے آپ کے پاس واپس بھیج دی جاوے گی۔

فقيرحمر

ما لك مراج الاخبار،٢٣٠ رنومبر ١٩٠٨ء

[4]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم ورحمة الله! ابھی تک جنزی معلوم نہیں آئی۔ حالا نکہ مولوی صاحب [۸] کے کارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ انھوں نے بھی آپ کو جنزی بھینے کے لیے لکھا ہے۔

فقيرمحمه

ما لك سراج الاخبار جهلم، ٣٠ رنومبر ١٩٠٨ء

[^]

مصدرِلطف وكرم سلمدربهٔ

السلام علیم ورحمة الله! جنتری مرسله بینیج گئی منون ومشکور رہوں گا۔ان شاءالله بعد کار روائی واپس بھیج دی جاوے گی۔ مطلوبہا خبار جبتح کر کے معہ [مع] در بار حیدری [9] آئندہ ہفتہ [ ہفتے] ارسالِ خدمت ہوگا۔زیادہ والسلام

فقيرجمه

ما لك مراج الاخبار، ٨ردتمبر ١٩٠٨ء

[9]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم!کل آپ کے مطلوبہ نمبرا خبار معہ [ مع ] دوور بار حیدری کے دئی خدمت میں بھیج دیے گئے ہیں۔ان کی رسیدے مطلع فر ماویں۔

فقيرمحمه

۲ارجنوری۱۹۰۹ء

[1+]

مصدر لطف وكرم سلمهُ

السلام علیم! آپ کاکارڈ پنچا۔ پیرمحم مظفر شاہ صاحب[۱۰] کے نام اخبار جاری کردی گئی ہے اور جنتری طیار[تیار] ہونے پر

صاحبزادہ محمدا کبرشاہ صاحب[۱۱] کو یہی جنتری معد[ مع] اخبار دیلیو بھیجی جادے گی اور آپ کو یہی صاف اور سخری جنتری بھیج دی جادے گی ۔مولوی محمد کرم الدین صاحب[۱۲] پٹھان کوٹ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ اُمید ہے امروز فرداوا پس آ جادیں گے۔ نیاز مند ۔والسلام

نیازمند نقیرمحد

ما لك سراج الاخبار ، جهلم ، ١٥ رنومبر ٩ • ١٩ ء

[11]

الإسروس

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم ورحمة الله! آپ کی تحریر ۱ راگست ۱۹۱۰ء سے چوہدری [چودھری] زمان خان صاحب نمبر دارآ دراہ [۱۳] کے نام اخبار جاری کر دیا گیا تھا اور پھر ان کو دو ہفتہ پیشتر اطلاع ویلیو بھیجے جانے کی دی گئی اور انھوں نے باوجو داطلاع دیے جانے کے یہی ویلیوا خبار واپس کر کے محصول ویلیو بھی رائیگاں کر دیا۔ نہ معلوم کہ انھوں نے کس خیال پر ویلیوا خبار واپس کر ویا۔اطلاعاً عرض کیا گیا ہے۔ زیادہ ، والسلام

راقم فقيرمحمه

ما لك سراج الاخبار، جهلم ، ٥ رئتمبر • ١٩١ء بضميمه سراج الاخبار ٢ رئتمبر ، • [ ١٩] ء

[11]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم ورحمة الله! کار دُمحمه زمان خان دیکیرلیا ہے اور دالیس کیا جاتا ہے۔اس ہفتہ [ہفتے] کا اخبار .....کا ان کو دیلیو ہمیجا جاوے گا سیف الصارم [۱۲۶] کی بقیہ جلدی مکمل ہونے پر قیمتاً فروخت ہوں گی اور ان کی نسبت اخبار میں اشتہار دیا جاوے گا۔از اہالیانِ [اہلِ] مطبح السلام علیکم پہنچے۔زیادہ، والسلام

راقم فقيرمحد ما لك سراج الاخبار، جهلم، كيم اكتوبر ١٩١٠ء

["]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! راجا محد خان کورٹ دفعہ دارایک ایسا جھوٹا اور دغا بازخریدار آپ نے دیا ہے، جس نے تین چار ماہ اخبار لے کر اب اس بہانہ [بہانے] پراخبار واپس کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھ کو برابر اخبار روانہ نہیں کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ بیخض اس کا جھوٹ ہے، لہذا دوڈیڑھرو پیدکا نقصان گوارا کر کے اس کے نام اخبار بند کردی گئی ہے۔اطلاعاً لکھا گیا۔

فقيرمحر

ما لك مراج الاخبار، كرنومبر • ١٩١،

[11]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! بجواب آپ کے نوازش نامہ کے گذارش آگزارش آپ کہا خباراودہ فی بکھنو میں چھپتا ہے، گرمعلوم نہیں کہاب جاری ہے یا نہوں ہے تاہے جب خط بھیجیں گے تو اُمید ہے کہان کو بہنچ جادے گااور منشی حسن الدین صاحب وفضل اور منشی جاری ہے یا نہیں؟ آپ لکھنو کے پتاہے جب خط بھیجیں گے تو اُمید ہے کہان کو بہنچ جادے گااور منسی بنے جادر خدا کے فضل سے ہمارے متعلقین میں میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔ زیادہ، والسلام مان مجملہ کہ بنچ اور خدا کے فضل سے ہمارے متعلقین میں میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔ زیادہ، والسلام مان مجملہ کہ من میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔ زیادہ، والسلام مان مجملہ کہ من میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔ جہاں میں میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔ دیا جہاں میں میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔دیا جہاں میں میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں۔میں میں بالکل خیریت ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن میں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔میں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن میں ہے۔مطمئن میں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن میں ہے۔مطمئن رہیں ہے۔مطمئن میں ہے۔مطمئن ہے۔مطم

ما لك مراج الاخبار، جهلم، ١٥ ارمكي ١٩١١ء

[[4]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام عليم ورحمة الله المبلغ ..... بهدست ابوذ رخان صاحب بينج كئے بيں، جوآپ كے حساب ميں درج كرد يے گئے بيں۔ ١٠ نسخه زیدة الاقاميل [الاقاميل] [13] مع اخبار ١٥ ارمارچ و ١٢ رجولائي ١٩١٥ء ارسالي خدمت بيں ٢٠ راگست كاپر چه بذريعه و اك آج بهجاديا گيا ہے۔ طلاعاً عرض كيا گيا ہے۔ زيادہ، والسلام

فقيرجمه

ما لك سراج الاخبار ، جهلم ٢٠ راگست ١٩١٥ء

[14]

مصدرِلطف وكرم سلمدربه

السلام عليكم إدوروبييم سلدآپ كے بينے كئے ہيں۔ريوبوم سلدآپ كالم ہوگيا ہے اور تحرير كر كے بينج ديں، تا كدورج كرويا

جاوے۔

فقيرمحمه

اارجنوري

[4]

مصددِلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! ہم رجون کا اخبار نہیں مل سکا، تلاش کر کے بھیجا جاوے گا۔ یا د داشت لکھ لی ہے اور ۲ راگست کا ارسال خدمت

ہے۔والسلام

الراقم فقيرمحد ما لكسراج الاخبار،جهلم

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! بجواب آپ کے نوازش نامہ کے گذارش[گزارش] ہے کہ شادی کی نظم مصنفہ مولوی کرم الدین صاحب[۱۷]
کے درج کرنے میں اس لیے دیر ہوئی ہے کہ ان کے قصیدہ جشن تاج پوشی مندرجہ مراح الا خبار پر پنڈٹ تیرتھ رام مدرس شادی وال
نے بڑے اعتر اضات لکھ کر بھیجے تھے، جو درج نہیں کیے گئے تھے، مگران کی دومری نظم کا ذراوقفہ [وقفے] کے بعد درج کرنا مناسب
سمجھا گیا، تاکہ ان کی پہلی نظم کے تقم نسیا منسیا ہوجا کیں۔

فقير محمد عفى عنه

[19]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! جناب کانوازش نامه معه [مع]مضمون پہنچا۔ بجواب اس کے گذارش [گزارش] ہے کہ ماہ مکی میں دو ہفتہ اخبار کی وجوہ سے منگل کے روز حجیب کر روانہ ہواجس سے آپ کو بھی دیر سے ملتار ہا۔ اب پیر کے روز حجیب کر روانہ ہوتا ہے۔ اُمید ہے کہ اب دیری نہ ہوگی۔ زیادہ ، والسلام

فقيرم ما لكسراج الاخبار،جهلم،٣ارجون

[4.]

مصدرلطف وكرم سلمدرب

السلام علیم! بجواب آپ کے نوازش نامہ کے گذارش [گزارش] ہے کہ مولوی صاحب [ کا] ، بھیں تشریف لے گئے ہیں اور 19 مارتک وہاں رہیں گے۔

فقيرمحم عفى عنه

حوالےاورحواشی:

ا کشمیری میگزین ، لا بور: اکتوبر۱۹۱۲ء: ج ۷:ش ۱۰:ص ۵۹ و۲۰ ـ

۲\_بمطابق كتبه قبر

سرد بير، مولا نامحد كرم الدين: تازيان عبرت معروف به تنمي قاديان قانوني شكنجه يعنى رويدا يو جدارى مقد مات گورداس پور: مسلم پرنتنگ پريس ، لا مور طبع دوم ايريل ١٩٣٢ء: ص١٦٢ ـ

۳ حسن نو از شاہ، گوجرخان کے سپروردی مشایخ بخد دمه امیر جان لائبر بری ، مزالی: دسمبر ۲۰۱۳ء عص ۲۰۰۰ -

۵\_مولانا دیالوی نے اپنی بیاض میں اپنی شادی کے بارے میں درج ذیل یا دواشت کھی ہے:'' تاریخِ شادی راقم آثم و برادرعزیز محمد فضل دین وعزیزہ بہ یومِ جمعہ ۱۲ رماوصفر المظفر ۱۳۲۰ھ برطابق ۲۳ رکی ۱۹۰۴ء موافق ۱۰ رماو جیٹھ ۱۹۵۹ب بوجۂ احسن انجام واختیام ہوئی ہے۔الممدللہ والممئة والممدللہ علی کلِ حال۔''( مخز و نہ خانقا و سلطانیہ: کالا دیو/جہلم)

ے ضلع چکوال کا معروف گاٹو ۔اس گاٹو کومولانا محد کرم الدین دبیراوران کے صاحبزاد ہے قاضی مظہر حسین (۲۰راکتوبر۱۹۱۴ء-۲۷رجنوری سم ۲۰۰۰ء)، مولانا محمد حسن فیضی (م ۱۸راکتوبر ۱۹۰۱ء/۵رر جب ۱۳۱۹ھ) اوران کے صاحبزاد ہے مولانا فیض الحسن (۱۲۷ جمادی الاول ۱۳۰۰ھ-جمادی الاول ۱۳۴۷ھ/۲راپریل ۱۸۸۳-نومبر ۱۹۲۸ء) کے سبب عالمگیر شہرت ملی ۔

٨\_مولانا كرم الدين دبير

۹ \_ سوله صفحات پر شتمل ، مولا نا کرم الدین دبیر کامختصر مجموع کام \_ مجموعے کے سرور ق پیمرقوم ہے : دود کچسپ اردوتصیدے اور ایک نصیح عربی بنقط قصیدہ مشرح بنظم بنجابی ، جو کہ بمقام جلال پورشریف بتاری کے رصفر ۱۳۳۱ ہے بتقریب عرس حضرت خواجہ تو نسوی مجمع عظیم میں سنائے گئے ۔ یہ مجموعہ مطبع سراج المطابع جہلم سے شائع ہوا تھا۔

• ا - خانقا هُ چشتیه نظامیه حبیر ریه جلالپور ضلع جهلم کے سجادہ نشین

اا \_خانقاه قادريه بشن دور اصلع جهلم كي سجاده شين

۱۲\_مولانا كرم الدين دبير

۱۳ بخصیل گوجرخان میں واقع ایک گاٹو موسوم بهآ دڑہ کلال \_آ دڑہ عثان زادہ کے نام سے ایک ادر گاٹو بھی تخصیل گوجرخان کی حدود میں واقع ہے۔ ۱۳ \_السیف الصارم کمنکرشانِ امام عظم ،مولا ناجہلمی کی تالیفِ منیف

13۔ زبدۃ الاقاویل فی بترجیح القرآن علی الا تاجیل ،مولا نافقیر محرجہلمی کی تالیفِ منیف۔۱۶۸صفحات پرمشمل اس کا پہلا اڈیشن ۲٫۰۰۱ھ/ ۱۸۸۹ء میں سراج المطابع جہلم سے شائع ہو۔ یہ کتاب پادری فنڈ راور دیگر عیسائی معترضین کے اعتراضات کے تفصیلی جوابات پرمشمل ہے۔

١٦\_مولانادبير

كاله مولانادبير

ڈا کٹر تعیم انیس صدرِ شعبۂ اردو ،کلکتہ گرلز کالج ،کولکا تا (مغربی بنگال)

# مغربی بنگال میں اردو کا ایک اہم مرکز: مرشد آباد

#### Dr. Anis Nayeem

Chairman, Department of Urdu, Culkata Girls Coollege, Kolkata (West Bengal)

**Abstract:** In the times of Mughal and British empires, the Urdu language saw its rise in Lucknow and Delhi. However, after decolonization it saw its growth in some other cities of the Sub-Continent as well. Murshid Abad, a West Bengal town, is one of these urban centers. In the present paper, the development of Urdu in Murshid Abad has been studied.

اردوادب کی تاریخ کا مطالعہ یہ باور کراتا ہے کہ ابتدا ہے ہی اردوادب کے فروغ میں مختلف دبستانوں کی خدمات اہم رہی ہیں۔ بات شاعری کی ہویا نقید کی ، ادب کی ان جملہ اصاف کو ہیں۔ بات شاعری کی ہویا نقید کی ، ادب کی ان جملہ اصاف کو سنوار نے اور سجانے میں ان دبستانوں کے ادباو شعرانے کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ ان کی ان گراں قدر خدمات سے انکار کی گفتائش نہیں ہے۔ جس طرح دبستانِ دبلی اور دبستانِ کھنو اردوادب کے اہم اسکول مانے جاتے ہیں ، اس طرح مغربی بنگال میں دبستانِ مرشد آباد کو بھی ایک زمانے میں اہمیت عاصل تھی۔ اٹھارویں صدی کے آغاز ہی میں بیشہر تاریخ ہند کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ مرشد قلی خان سے لے کر آخری نواب سیدوارث علی میر زائے عہد تک یہاں علم دادب کا بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ان نوابین کی سر پر تی مرشد قلی خان سے لے کر آخری نواب سیدوارث علی میر زائے عہد تک یہاں علم دادب کا بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ان نوابین کی سر پر تی عبلی شعروادب کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ دبلی ، بکھنو اور عظیم آباد سے آنے والے شعرانے مرشد آباد کے شعری ماحول کومز بیتا بنا کی عمل کرنے میں بردی حدود جہدگی۔

تاریخ شاہدہے کہ ماضی میں اس دیار نے ظیم شعرا کوجنم دیا ہے۔ دردمند، قدرت اللہ قدرت، جودت اورانشاء اس دیار کے ایس دوشن اور تابناک ستارے ہیں، جضول نے اپنی شاعری ہے مرشد آباد کو اردوشاعری کا ایک اہم مرکز بنادیا تھا۔ نواب سراج اللہ ولد کے دربارسے وابستہ بنگا کی اور ہندوشعراکی اردو خدمات کی اہمیت بھی اپنی جگہ سلم ہے کیکن بیافسوں کا مقام ہے کہ آئ اردوکا بیاہم دبستان اپنی اوبی روفقیں کھو چکا ہے۔ جہاں آئے دن مشاعر ہے ہوا کرتے تھے بقوالیوں کا اہتما م ہوا کرتا تھا بندا کر ہوا کرتے تھے بادبی مفلیں سوئی کرتے تھے بادبی مفلیں سوئی علی جائی جائی جائی جائی جائی جائی ہواں اب ماضی کے اس روشن دور کا ذکر افسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اوبی مفلیں سوئی ہوچکی ہیں۔ جہاں بادشاہ سے کے کررعایا اورخواص سے لے کرعوام تک اوب کی خدمت پر مامور تھے، وہاں آج صورت حال بیہ ہوچکی ہیں۔ جہاں بادشاہ سے کررعایا اورخواص سے لے کرعوام تک اوب کی خدمت پر مامور تھے، وہاں آج صورت حال بیہ کہ چندا فرادی ایسے رہ گئے ہیں، جواب بھی اس اُجڑ ہے دیار میں اوب کے شماتے ہوئے چراغ کو اپناخونِ جگردے کرزمانے کی

سردوگرم ہواؤں سے بچائے رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہاں کے ادباوشعرا کو نیو کسی سرکاری اوار سے کا تعاون حاصل ہے اور نہ ہی آئیس دور درشن اور ریڈیو پر بلایا جاتا ہے۔ مغربی بنگال کی راجد هانی کلکتہ سے تقریباً ۲۰۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود یہاں کے بیشتر قار کارگرنا می کی زندگی بسر کررہے ہیں ، لیکن ایسے مایوس کن اور حوصار شکن ماحول میں جو چند حضرات شعروا دب کے فروغ کے لیے مکمل کوشش کررہے ہیں ، وہ یقینا قابل ستائش ہیں۔ ان کاعز م ہے کہ عہدِ حاضر میں مرشد آبادگی او بی فضا پر طاری جود تو ڈکر اس کی اوبی شناخت بھر سے معتبر کی جائے۔ ان فذکاروں میں شعرا بھی ہیں اور ادبا بھی۔ میوہ لوگ ہیں، جنھیں اپنی محمود قو ڈکر اس کی اوبی شناندار ماضی پر نیصرف ناز ہے ، بلکہ انھیں اپنی کمیوں کا احساس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی سے سبق حاصل کر کے وہ حال کے اوبی منظر نامے کو کھار نے کوشش کررہے ہیں ، ہر چند کہ اب پہلے جسی بات تو نہیں ہے، تاہم میمل قابل ستائش ہے کہ بیں حضرات نہ صرف اپنی فکر کے گل ہوئے کھلارہے ہیں ، بلکہ نو جو انوں کی ادبی سر پرتی کا فرایف بھی انجام دے رہے ہیں ، تا کہ مرشد حضرات نہ صرف اپنی فکر کے گل ہوئے کھا رہے ہیں ، بلکہ نو جو انوں کی ادبی سر پرتی کا فرایف بھی انجام دے رہے ہیں ، تا کہ مرشد آباد میں اردوز بان وادب کے فروغ کا مناسب ماحول تیار ہوسکے۔

مرشد آبادیں نوابوں کی حکومت رہی ہے اوران کا تعلق شیعہ مسلک سے رہا ہے، لہذا ابتداہی سے یہاں نٹر نگاری کی بہنیت شعری اصناف کے حق میں ماحول زیادہ سازگار رہا ہے، کیونکہ مرثیہ خوانی ، سوز خوانی ، نوحه اور ماتم اہلِ مرشد آباد کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہے ہیں ۔ اسی وجہ سے یہاں شاعری خوب خوب پروان چڑھی ، جبکہ نٹر نگاری کی طرف کم توجہ کم دی گئی ۔ عہدِ حاضر میں بھی یہاں کے ادبی منظر نامے کی صورت حال میں کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دیتی ، سوائے اس کے کنٹی سل کے چند تخلیق کارڈ رامے اور شخقیق کے میدان میں آگے ہڑھنے کی کوشش کررہے ہیں ۔

مرشد آباد کے ادبی ماحول کوتقسیم وطن کے سانحے نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ۱۹۴۷ء میں جب ملک تقسیم ہواتو مرشد آبادے شعرااوراد باکا ایک بڑا کارواں تلاشِ معاش میں مشرقی پاکستان نقل مکانی کر گیا۔ اس کا بڑا منفی اثریبال کے ادبی ماحول پر پڑا، کیونکہ جوشعروادب کی محفل سجاتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ جورہ گئے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ادب کے فروغ کا کام انجام دینے کے لیے جدوجہد کررہے تھے۔

آزادی ہے بل یہاں اردوغزل کے لیے ماحول بڑا سازگارتھا، جن شعراکی فئی صلاحیتیوں کا چرچا ہر جگہ تھا۔ ان میں سیداحسن مرشد آبادی ، سید کیکاؤس میرزاہبل ، بیدل مرشدآبادی ، سید جمال میرزا جمال ، سیدعمران علی میرزاچ شید، جوتن کور، سید حیدرمیرزا حیدر، سید خورشید علی میرزا خورشید، سید فیاض علی خال داؤد، سید شاہت میرزا شاہت ، سید حسن عسکری ، میرزا شوکت ، سیدابرار حسین ذوق اور مبارک حسین مبارک کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیدہ شعراہیں ، جنھوں نے مرشد آباد میں اردوشاعری کے چراغ کو جلائے رکھنے میں اپنا خون جگرصرف کیا اور شاعری کی فضا کو سازگار بنانے میں نمایاں رول ادا کیا۔ ان کے یہاں ہجرووصال ، زمانے کی ستم ظریفی ، مجبوب کی مجادا کیاں ، عشق کی حشر سامانیاں اور حالات عاضرہ کی جھلکیاں نہایت سلیقے سے پیش کی گئی ہیں۔ ذیل کے اشعار سے اس کا اندازہ بخو بی ہوجا تا ہے:

آج کل کیا ہوں کہ میں بھولا ہوا افسانہ ہوں گو چن میں ہول مگر میں سبزہ بیگانہ ہول (سیداحسن مرشدآبادی) خبر س کر مرے مرنے کی کر دیں چوڑیاں مھنڈی به آنو؛ کلا جوڑا؛ وہ صورت بن گئیں غم کی (سىدكىكاۇس مىرزابىل) اُڑا کے لے گئی صرصر بھی ان کو گلشن سے جو بچھ نثانیاں باقی تھیں آشیائے کی (بیدل مرشد آبادی) تڑپ تڑپ کے کئی رات بیقرار رہا نہ آئے تا بہ سح ان کا انظار رہا (سيد جمال ميرزاجمال) تشیمن سے بتا چلتا ہے مجھ کو اس جگہ یارب جہاں پر خاک اُڑتی ہے وہیں پر آشیانہ تھا (سيدعمران على ميرزا جمشد) النے سمجھاتے ہیں جو سنتے ہیں مجھ سے حالات درد ول اب تو ہے داؤد سانا مشکل (سيدداؤ د فياض على خال داؤد) آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمھارے سانے سب خدا کے سامنے ہوں ہم تمھارے سامنے (خورشیدعلی میرزاخورشید)

کیا جانے کس قصور پر اے باغبانِ زیست لونا گيا چن مرا فصل بهار ميں (ضومرشدآبادی)

> خالی چلا ہے حیدر شرمندہ دہر ہے کچھ بھی لیا نہ یار کے دربار کے لیے

(سيدحيدرميرزاحيدر)

آج کیوں بھکیاں آئیں دلِ ناشاد کجھے۔ شاید اس شوخ نے بھولے سے کیا یاد کجھے

(سیدحسن عسکری میرزاشوکت)

آزادی کے بعد جن شعرانے اپنے کمالِ فن سے مرشد آبادیں شعروادب کی محفلوں کوزندہ رکھا،ان میں سید سبطِ محمد ہادی شمس، سید سلیمان جاہ سلیمان ،سید فتح علی میرزا بیدل ،سید شباہت علی میرزا شباہت ،سید حسن عسکری میرزا شوکت ،ابرار حسین ضو، نواب چھوٹے خال صاحب غافل ،سید محمد قدر مرشد آبادی کے نام قابلِ ذکر ہیں کہ بیدہ وہ لوگ ہیں ، جھول نے نہ صرف تقسیم وطن کی مار سہی ، بلکہ معاشی پریشانیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا اور اردوادب کی شمع کو بھی جلائے رکھا۔ مرشد آباد کے اردوادب پر ان کا حمالِ عظیم ہے کہ انھوں نے ایسے پرآشوب دور میں بھی ادب کی خدمت کاعلم اُٹھائے رکھا۔

ہیدل مرشد آبادی:

شعراکے اس کاروان میں میرزابیدل کومتاز مقام حاصل ہے، بلکہ بیکہاجائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آزادی کے بعد مرشد آباد کے شعری منظرنا مے پرمیرزابیدل ایک معتبر شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بیدل کی غزلوں اورنظموں میں مرشد آباد کی مثمتی ہوئی تہذیب کی جھلکیاں نمایاں طور پرنظر آتی ہے۔ مثال کے طور پریہا شعار دیکھیں :

اب نہیں چاندنی وہ پرانی یہاں
ایک دھندلی نفنا میں ہے سب کچھ نہاں
اب وہ دورِ عزیمت و حشمت کہال
جانے تہذیب کیوں ہو گئی بدگمال

میرزابیدل کوشاعری کاشوق بجین ہی سے تھا۔ابتدامیں انھوں نے علامہ رضاعلی وحشت سے اصلاح لی اور بعد میں سید سیط محر ہادی شمس کے شاگر دہوئے۔ بیدل نے غزل کے علاوہ نظم، مسدس، مرشیہ، سوز، سلام اور گیت بھی لکھے۔ان کی شاعری میں حیات اور کا کنات کے مسائل کا ظہار ملتا ہے۔ لفظوں کا رچاؤ اور سادگی ان کے کلام کا حسن ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیدل شدید بیار پڑگئے تھے، اس کا اظہار ان کے درج ذیل اشعار سے ہوتا ہے :

لاغر ہے جبم آئکھوں میں چھائی ہیں بدلیاں دل غم سے چور چور ہے آئکھوں سے ہے نہاں اللہ کھائی نہیں یہ منظرب کھائی نہیں یہ راز ہے کیا، کیوں ہے منظرب وہ روح بیقرار بھٹکی ہے روز و شب

حيدرميرزاحيدر:

ہزادی کے بعد جن شعرانے اپنے کلام کی ندرت سے اپنی جانب متوجہ کیا،ان میں ایک نام حیدر میرزا حیدر کا بھی ہے۔
موصوف نے اپنی شاعری کا آغاز نو قصیدہ گوئی ہے کیا، کین جلد ہی غزل گوئی کی طرف مائل ہو گئے اوراس میدان میں اپنی اہمیت منوالی غزل کے علاوہ انھوں نے وقاوقاً رباعی اور نظمیں بھی کہی ہیں ۔حیدر میرزا کی شاعری کا خالص رنگ شراب وشاب ہے۔
حسن وعشق اور گل وبلبل کی تصویریں ان کے یہاں زیادہ ملتی ہیں محبوب کی دراز زفیس بھرنے کا منظر، آمدِ محبوب سے بزم کے جگمگانے کی بات، انتظارِ محبوب میں آنسوؤں کی جھڑی گئا، راہ و فامیں کامیاب عاشق ہونے کی دلی چیش کرنا یہی سب موضوعات ہیں ان کی شاعری کے :

عشقِ صادق کو نہیں دار کی حاجت کوئی گر وفا ہو تو ترے نام پہ قرباں ہو جائے

نہ ہوتا ختم طولانی فیانہ تھا محبت کا جہاں سے ختم کرتے تم ، وہیں سے ہم بیال کرتے زمانے بچر میں حیرر دل کے ہاتھوں ہو گئے رسوا ضدا کی شان ہے بت! اور ہارا امتحال کرتے خدا کی شان ہے بت! اور ہارا امتحال کرتے

ساتی پلا رہا ہے تو دل کھول کر پلا دو چار جام اور بھی ہے خوار کے لیے

سيدنواب جاني ميرزامحشر:

سیدنواب جانی میرزامحشر مرشد آباد کی ایک اہم اور قد آوراد فی شخصیت کا نام ہے۔موصوف گزشتہ بچاس برس سے شعر گوئی کے فرائض انجام دیتے چلے آرہے ہیں۔اردوادب کے فروغ اور مرشد آباد میں ادبی نفنا قائم رکھنے کے لیے انھوں نے مضمار شخن کے نام سے ایک ادبی ادبی ادبی اور اس کے تحت ماہا نداد فی نشتوں کا اہتمام کیا، جس کا ایک اچھا اثر میہ ہوا کہ ادب نواز دل کو اپنے ذوق کی تسکین کا سامان ملا اور وہ شعر گوئی کی طرف مائل ہونے لگے۔علاوہ ازیں انھیں موسیقی سے بھی جنون کی حد تک لگاؤہ، نیز کلا سیکی را گوں سے بھی واقفیت حاصل ہے۔انھوں نے اپنے فن کے نمونے ملک کے گی حصوں میں پیش کیے ہیں فن موسیقی پر قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے انھیں بنارس میوز یکل کا نفرنس میں 'موسیقار ہند' کا خطاب ملا اور بول پور کے ادارہ موسیقی کی جانب قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے آئوں ازا گیا۔

نواب جانی میرزامحشر کاشعری کمال بیہ ہے کہ انھوں نے اردوشاعری میں ہندی کے الفاظ اس سلیقے سے برتے ہیں کہ ان کا

حسن مزید نگھرتا ہوانظر آتا ہے۔ان کی محبوب صنف بخن 'گیت' ہے اوراس میں انھوں نے اپنی فنی صلاحیتوں کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔مثال کے طور پران کے گیت کے بیبند دیکھیں:

# مولا ناسيد سبط محمد ما دى شمس:

مولا ناسیر محمہ ہادی شمس کا بھی شاران تخلیق کاروں میں کیاجا تاہے، جنھوں نے اپنی بے پناہ کوششوں سے مرشد آباد میں ادب کی بنجر ہوتی ہوئی زمین کوسرسبز وشاداب بنانے میں بوی خدمت کی موصوف استاد شاعر تنھاوران کے شاگر دول کا ایک بڑا حلقہ تھا۔ سنٹس کی شاعری میں کلا کیک شاعری کا حسین رچاؤ ماتا ہے:

اشکوں میں ڈوب ڈوب کر آئی بنی تو کیا مر مر کے دو گھڑی کو ملی زندگی تو کیا پروانہ گرد گھوم کے جب ہو چکا فنا اب ساری رات شمع گئن میں جلی تو کیا اب ماری رات شمع گئن میں جلی تو کیا اے آنے والے زلزلو! تم ڈھونڈتے ہو کیا جب مرنے والا مر گیا دنیا بلی تو کیا جب مرنے والا مر گیا دنیا بلی تو کیا

شاهت ميرزا:

شباہت میر زاپرانی قدروں اور روایتوں کے امین ہیں۔ بنیادی طور پرغزل کے شاعر ہیں۔خالص رومانی رنگ ان کی شاعری کی پہپپان ہے۔ان کے یہاں محبوب کی پیکرتر اشی ،اس کی ادائیں ،امید کی شمع جلائے سرایا انتظار ،آمدِ محبوب پر درود بوار کا جگمگانا ،بیہ سارے والے ان کی شاعری میں سلیقے سے نظر آتے ہیں :

شمعِ اُمید کی یوں سحر ہو گئی ہم جلاتے رہے تم بجھاتے رہے

سيدابرار حسين ضومرشدا آبادي:

ضومر شد آبادی کے یہاں بھی اپنے معاصرین کارنگ صاف جھلکتا نظر آتا ہے۔ مولانا سید سیط محمد ہادی سے اصلاح لیا کرتے تھے، لہٰذااستاد کارنگ بھی ان کے یہاں ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں حسن وعشق کے علاوہ زندگی کی حقیقتوں کے رنگ بھی ملتے ہیں :

> جب سانس کا جھگڑا ختم ہوا، لبریز ہوا پیانہ بھی ہر چیز ملی بدلی بدلی اور بدلا ہوا ہے خانہ بھی

> ادھر ہر عزم ان کا عزم کوہ طور ہوتا ہے ادھر مایوسیوں سے شیشہ دل چور ہوتا ہے

> جگر کی حرارت گھٹی جارہی ہے گر نیند می کچھ چلی آ رہی ہے نظام حیات ایبا بدلا ہوا ہے ، فنا کی طرف شے بڑھی جا رہی ہے

> > آفاق ميرزا آفاق مرشد آبادي:

آفاق میرزا آفاق عہدِ حاضر میں مرشد آباد ایک اہم اور معتبر نام کی حیثیت سے پیچانے جاتے ہیں۔ موصوف ۱۹۲۵ء سے باضابطہ شاعری کررہے ہیں اوراپی شاعری کے ذریعے مرشد آباد کے ادبی ماحول کوساز گار بنانے میں مصروف ہیں۔ موصوف المجمن ترتی اردو ہند شاخ مرشد آباد کے جزل سکر یٹری بھی ہیں۔ ان کا شار استاد شعرامیں ہوتا ہے۔ نئ نسل ان ہی سے کسب فیفل کر رہی ہے۔ آفاق میرز اآفاق نے یوں تو رباعی ، قطعات ، سوز ، نو ہے ، سلام اور مرشے بھی لکھے ہیں ، لیکن غزل ان کی محبوب صنف ہے اور اسی میدان میں انھوں نے طبع آزمائی کی ہے :

ادا ہے، دل رہائی ہے، وفا ہے، بے وفائی سے کبھی دل شاد ہوتا ہے، کبھی ناشاد ہوتا ہے کبھی دل شاد ہوتا ہے وفائی سے دل کی دھورکن عشق میں جب تیز تر ہوتی گئی

کشکش میں زندگی میری بسر ہوتی گئی

اداس و یاس کا عالم، یہ غمزدہ چبرہ

نہیں ہے جیاہ تو پھر کیوں یہ آگھ رپنم ہے

مولا ناسيّد صادق حسن رضوي:

ہر چند کہ مولانا صادق کا تعلق بارہ بنگی ، یو پی سے ہے ، مگر تلاشِ معاش میں ۱۹۷۴ء میں مرشد آئے اور یہیں کے ہوگئے۔ایک عرصے تک مرشد آباد کی قدیم درسگاہ نواب بہادر انسٹی ٹیوش میں زبانِ فاری کی تدریس کا فریضہ انجام دینے کے بعد اب ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ان کی شاعری کارنگ سب سے الگ اور نمایاں ہے :

> حد سے بڑھے جو حوصلے ناھنِ اضطرار کے کر دیئے مکڑے اور بھی جامئہ تار تار کے

جو تیری یاد کے پھولوں سے مہکا میرا قفس تو یاد آ نہ سکا موسم بہار مجھے

محدمنصورعالم دحشي:

منصور عالم دحثی کا تعلق یوں تو مونگیر، بہارہ ہے ہے، لیکن اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موصوف بہسلسلۂ ملازمت مرشد آباد آئے اور پھر مستقل یہیں کے ہو کے رہ گئے ۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر وشاعری کا شوق ہوا۔ مرشد آباد کے ادبی ماحول نے اسے مزید جلابخشی منصور عالم وحثی ایک عرصے سے شعر کہدرہے ہیں:

> بنا کے آشیاں آباد کر سکا نہ مجھی جلایا برق نے اس طرح بار بار مجھے ارے او کاتبِ تقدیرِ اتنا تو بتا ہم کو

> ارے او کاتبِ تقدیر آنا کو بتا ہم کو ہمارے آشیانے پر گریں گی بجلیاں کب تک کانٹ

جس کی نظر کے سامنے جل جائے آشیاں کیا اس کے دل پہ گزری ہے، یہ ماجرا نہ پوچھ

۱۹۹۰ء کے بعد چندتازہ دم نوجوان شاعر مرشد آباد کے ادبی منظرنا مے پرجلوہ گر ہوئے ہیں، جن کے یہاں اسلوب کی تازہ کاری بھی ہے اور روایتوں کا احتر ام بھی ۔ان ہیں اطہر آفاق مرز ااطہر مرشد آبادی اور اسلم مرشد آبادی کے نام قابلِ ذکر ہیں ۔ان

ے شعری سفر کا آغاز ہے، لیکن ان کی اُٹھان یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ ای طرح اپنے فن کے نمونے پیش کرتے رہے تو یقینا ایک دن ان کا شار بھی اہم شعرامیں کیا جائے گا:

کے ہم سنائیں اب اپنا ترانہ تھی کل جو حقیقت ہے آج اک فسانہ بڑے اس کے چہیچے تھے علم و ادب میں بیت انتآء و مخلص کا تھا آستانہ حسیں لیمے گزرے ہوئے لوٹ آئیں ہے اظہر کی یارب دُعا عاجزانہ ہے اظہر کی یارب دُعا عاجزانہ

(اطهرآ فاق مرزااطهر مرشدآ بادی)

لوگوں نے ترک کر دیا اخلاص کا سفر ہر موڑ پر کھڑے ہیں عداوت پیند لوگ نفرت کی آندھی ہم نے رکھا اس صدی کا نام انگم اُجڑ گئے ہیں محبت پیند لوگ

(ائتكم مرشدآبادي)

مرشدآباد کے فصیل بند قلعہ نظامت میں نوابین کے ملوں کے درمیان ایک طبقہ آباد ہے، جنھیں عرف عام میں ایرانی 'کہاجا تا ہے۔ یہ سالہاسال سے یہال مقیم ہیں۔ پھرول اور نگینول کی تجارت کرتے ہیں۔ان کے گھرول میں فارسی بولی جاتی ہے۔ انھیں ایرانی گھرانوں میں سے ایک گھرانے سے عاشق مرشد آبادی کا تعلق ہے۔ عاشق کی بظاہر تعلیمی لیافت تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ عاشق بہت عمدہ اور اثر انگیز ماتم کہتے ہیں۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

قیامت ہو گئی برپا نظامِ زندگانی میں ہوئی نالاں اجل بھی، وہ اثر تھا اس کہانی میں بوئی نالاں اجل بھی، وہ اثر تھا اس کہانی میں بھی عون و محمد کی، جمعی قاسم کی یاد آئے ولی صد جاک زینب کو سکوں اک بل بھی مل جائے ہوئی ہوں اب بل بھی مل جائے لیے اب مری خبر بابا بھائی عباس ہے نہ اکبر ہے بابا تقاسم سے نہ اکبر ہے بابات تاسم سے نہ اکبر ہے اسمن سے ان نہ اصن ہے ہا۔

### ہم یہ ہنتے ہیں اہلِ شر بابا

یتوایک جائزہ تھا آزادی کے بعد مرشد آباد میں شعری ادب کی آبیاری کرنے والوں کا ننز نگاری کے میدان میں بھی یہاں کام ہوا ہے البتہ بہت کم الیکن میصورت حال صرف مرشد آباد میں نہیں ہے، بلکہ مغربی بنگال کی مجموعی صورت حال یہی ہے کہ اس خطے میں شعراکی تعدادتو زیادہ ہے، لیکن نثر نگار کم ہیں۔ مرشد آباد میں تنقید و تحقیق کے حوالے سے ایک نام جس نے نہ صرف مغربی بنگال، بلکه ہندوستان گیرطے پراپی تحقیقی صلاحیتوں کااعتراف کرایا ہے، وہ ڈاکٹر رضاعلی خان ہیں۔موصوف یوں تو بنیادی طور پر سائنس کے استادر ہے ہیں ،لیکن عرصۂ دراز ہے اردوادب کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے آرہے ہیں۔انھوں نے مرشد آباد کے شعرابر وقناً فو قناً مضامین لکھ کراہلِ نظر کی توجہ مرشد آباد کی جانب مبذول کرائی ہے۔ وہ تحقیق کے میدان کے ایک ماہر شہ سوار ہیں۔ اسی بنایرانھوں نے کلکتہ یو نیورٹی ہے اردوادب میں ایم اے کیا اور پھراردوادب کے ارتقامیں مرشد آبا و کا حصہ کے موضوع پرگرال قدر مقالہ کھے کرڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔اگر رضاعلی خان کے علاوہ اور بھی لوگ نٹر کے میدان میں کام کرتے تو یقیناً آج مرشد آباد کا ادبی منظرنامہ مخلف ہوتا۔رضاعلی خان کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرانٹر نگارتو سامنے نیر آسکا،مگر ۱۹۹۰ء کے بعد سیّداصغر رضا انیس تیزی کے ساتھ مرشد آباد کی اد بی دنیامیں جلوہ گر ہوئے اور بہت جلد تو اتر کے ساتھ مضامین لکھ کرانی پہچان قائم کر لی۔اصغر انیس تاری کے استاد ہیں۔ انھوں نے تنقیدی و تحقیقی مضامین بھی لکھے ، جن میں بیدل مرشد آبادی کی شاعری ، مرشد آباد کی تاریخی عمارت ہزاردواری ،میرے رفیق کار ....فیم انیس اورمعمار قوم سرسیّد احمد خان خاصے مشہور ہوئے۔ادھر حالیہ چند برسول سے موصوف ڈراما نگاری کی طرف بھی مائل ہوئے ہیں اور ان ڈراموں کو وہ اسٹیج پر پیش کرنے کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ان کے ڈراموں کا مجموعہ احساس منظرِ عام پر آچکا ہے۔اصغرانیس کی ذات سے بڑی اُمیدیں وابستہ ہیں۔ان کے علاوہ بعض حصرات و تفے و تفے سے مضامین لکھ رہے ہیں اور حالاتِ حاضرہ کے مسائل پران کے صحت مند مراسلے بھی اخبارات میں شائع ہور ہے ہیں۔ان میں سیّدعباں علی میرزا،سیّدحسن امام،اکرم ناصراور با قرعلی میرزا کے نام قابلِ ذکر ہیں کہ بیدحضرات ادب کی طرف سنجیدگی ہے مائل ہورہے ہیں۔اگر انھوں نے لکھنے لکھانے کا سلسلہ یوں ہی برقر اررکھا تو اُمید کی جاسکتی ہے کہ آنے والے دنول میں ان میں ہے بعض نام مغربی بنگال کے ادبی اُفق پر کامیابی کے ساتھ چمکیں گے۔

نوف: اس مقالے کی تیاری کے خمن میں مقالہ نگارنے مرشد آباد کے شعراکے احوال کی ترقیم کے لیے ان سے مکالمے کیے اور ان کے اشعار کا انتخاب ان کی قلمی بیاضوں اور رسائل وجرائد میں ان کے مطبوعہ کلام سے کیا گیا۔ بعض شعراکے احوال اور ان کے فن پر لکھے گئے مضامین بھی پیشِ نظر رہے۔

طارِن حبیب اسسٹنٹ بروفیسر شعبهٔ اُردُ وسر گودها یو نیورسٹی،سر گودها

# ميراجي شناسي اور دُ ا كَتْرْمُحْدُ صادِق [تحقيق، ترجمه اورتقيد]

#### Tariq Habib

Assistant Professor, Department of Urdu, University of Sargodha

Abstract: Except some basic principles, litrary ciritcism is for the most part subjective. We cannot recject someone's opinion, we can only disagree. But this is the essential point of criticism that the tone of objections should also be decent. Dr. Muhammad Sadique has a very good repute of his English teaching, research and criticism. As a researcher and critic, he selected the topic of History of Urdu Literature in English. Here his work on Meera Jee is being presented in urdu translation with an overview. This meta criticism will show the critical approach and standards of Dr. Muhammad Sadique, as well as the creativity of Meera Jee. In this way we can overview our all literaray critical assests. So it is a time to analyse the recent era in literary criticism, because such critical overviews will help to show the real pictures of art and will also support to build a new standard and rebuild some new rules of criticism.

میراجی آزاداُردونظم کا ایک نہایت معتبراورمعروف نام ہے۔ یقیناً آزادنظم کا ذکر میراجی کے بغیر کیا ہی نہیں جاسکتا۔ پاکستان میں ڈاکٹر رشیدامجد نے میراجی کی شخصیت اورفن پر تحقیقی و تقیدی کام کرکے پی ایچے۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اِن کے علاوہ پاکستان میں میراجی پراب تک سوسے زیادہ تحقیقی ، تقیدی اور سوائحی مضامین شائع ہو چکے ہیں ، جبکہ پانچ ہا قاعدہ کتا ہیں بھی منظرِ عام پرآچکی ہیں۔[1]

> یہ مقالہ تین حصوں پر مشتمل ہے: پہلے جصے میں میراجی کے سوانجی حالات مختصراً پیش کیے گئے ہیں۔

دوسرے حصے میں ڈاکٹر محمصادق کی کتاب Twentieth Century of Urdu Literature میں ہے میراجی کے حوالے سے تحریر کے سے کے حوالے سے تحریر کیے گئے انگریزی صفحات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ بیتر جمہ بھی راقم ہی کا کیا ہوا ہے، جبکہ تیسرے اور آخری حصے میں ڈاکٹر محمد صادِق کی تنقید پراپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

### ميرا جي \_سواخي حالات:

میراجی کے والدریلوے میں اسٹنٹ انجینیئر تھے اور ملازمت کے باعث کی مقامات پرتعینات رہے۔ یوں میراجی نے اس آ وارہ گردی میں زمانے کی کافی سیر کی ۔ اِس سلسلے میں وہ گودھرہ ضلع پنج محل گجرات کا ٹھیا واڑ ، اپاوہ گڑھ کا قصبہ ہالول ، بوستان ( بلوچتان ) ، تھمر ، جیکب آباد ، ڈھا ہے جی وغیرہ میں قیام پذیر رہے۔ بعد از ان خودمیر اجی دبلی بمبئی اور یونامیں مقیم رہے۔

آ تھویں نویں جماعت ہی میں میرا ہی شعر کہنے اور 'ساحری' تخلص کرنے گئے۔ یہی وہ زمانہ ہے ، جب محمد ثناء اللہ ڈار، میرا جی بنے مختلف متند تحقیق روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ۲۷ مارچ ۱۹۳۷ء کو جب محمد ثناء اللہ ڈارمیٹرک میں تھے ، ایک سانولی سلونی بنگالی لڑکی میراسین کی ایک جھلک دیکھ کرائس پر فریفتہ ہوگئے۔ میراسین کی سہیلیاں میراسین کومیرا جی کہا کرتی تھیں۔ بس یوں 'میراسین' کی نسبت سے محمد ثناء اللہ ڈار ہمیشہ کے لیے میرا جی تھہرے اور پھر:

## گری گری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا کون ہے تیرا، کون ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا

یوں میرا جی کالبادہ اوڑھے ہوئے اُنھوں نے فکر فن کی آبیاری میں اپناسارا جیون بتادیا۔ کہا جاتا ہے کہ خود میراسین
اِس تمام واقعے سے بے خبر رہی (داللہ اعلم بالصواب)۔ میرا جی کانعلیم سلسلہ بھی اِس وارداتِ قلبی کے باعث رُک گیا ، حی کہوہ
میٹرک بھی نہ کر سکے۔ میرا جی نے تمام عمر میراسین کے عشق میں گزاردی۔ یہی میراسین علم وادب کی علامت بن کرا بھری اور میرا جی
میشہ بھیشہ کے لیے علم وادب کے ہوگئے۔ اُنھوں نے شادی بھی نہ کی۔ وہ تنہا اور یک طرفہ اِس عشق کی آگ میں جلتے رہے۔ یہاں
میک کہ ۳۔ نومبر ۱۹۴۹ء کو بیرآ گے شنڈی پڑگئی اور میرا جی ملک عدم کے را بی ہوے۔ اُنھیں بمبئی کے میری لائن قبرستان میں وفن
کر دیا گیا، اُن کے جنازے میں یا نجے لوگوں نے شرکت کی۔ ۲]

میراجی اگرچہ رکی تعلیم تو قابلِ قدر صدتک حاصل نہ کرپائے ، لیکن اُن کا مطالعہ قابلِ قدر ضرورتھا۔ وہ بلاشہہ وسیح المطالعہ تھے۔ ۱۹۴۰ء میں اُنھوں نے قیوم نظر کی وساطت سے حلقہ اربابِ ذوق میں شمولیت اختیار کی اور پھر د کیھتے ہی و کیھتے حلقے کی روحِ روال ثابت ہوے۔ میراجی اور حلقہ اربابِ ذوق دونوں کوایک دوسرے کے وجود سے تقویت اور بقائے دوام میسر آئی۔ تقیدی ادب سے لگا وَرکھنے والے یقینا ڈاکٹر آفاب احمہ کے نام سے واقف ہیں۔ ڈاکٹر آفاب احمہ کا ایک مضمون: حلقہ اربابِ ذوق کوتاریخی پس منظر میں دیکھنے والوں کے لیے یہ بات غیرممکن فوق آگر چہ خالصتاً میراجی کے متعلق تو نہیں ہے ، لیکن حلقہ اربابِ ذوق کوتاریخی پس منظر میں دیکھنے والوں کے لیے یہ بات غیرممکن ہے کہ دہ میراجی کے دامن بچایا کیں۔ یول تو میراجی پر شخصیت اور فکر وفن کے اعتبار سے بہت کچھ کھا گیا ہے ، لیکن زیر نظر سے کہ دہ میراجی کے ذکر سے دامن بچایا کیں۔ یول تو میراجی پر شخصیت اور فکر وفن کے اعتبار سے بہت کچھ کھا گیا ہے ، لیکن زیر نظر

میراجی کی سوانح کے حوالے ہے جس قدر بھی کُتُب اور مضابین سامنے آئے ہیں ، اُن کا مطالعہ کر لینے کے بعدیہ بات بغیر کسی شک کے بھی جاسکتی ہے کہ میراجی واقعتا ایک بڑے آ دمی تھے۔وضع داری ، انسانی ہمدر دی ، عمومی محبت ، انصاف پروری اور انکسار اُن کی شخصیت کے خاص اوصاف تھے۔میراجی کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی کہ اُن کی ذات ، بات یا کسی عمل سے کسی دوسر کے کوکوئی تکلیف پینچی ہو، یا کسی کا کوئی نقصان ہوا ہو۔

میرا جی کے علمی واد بی سرمائے: کلیات میرا جی ، مشرق و مغرب کے نفے اور اِس تقم میں وغیرہ کے مطالعے ہے بخو بی سے
اندازہ ہوتا ہے کہ دہ ایک نہایت زر خیر تخلیق ذبمن اور اعلیٰ پائے کی تنقیدی بصیرت کے حامل تھے۔ وہ اُردُ واوب میں با قاعدہ تنقید لکھنے
والوں کی پہلی کھیپ کے فرد بھی ہیں اور آزاد نظم کا مزاج وضع کرنے والوں میں بھی منصرف پہلے شاعر ہیں، بلکہ خود بھی صف اوّل کے
نظم گو ہیں۔ اُن پر لکھنے والوں نے اُن کی شخصیت کا جو خاکہ پیش کیا ہے، وہ زیادہ تر مشرقی واستانوی مزاج کی مجبوریوں کا آئینہ دار
دکھائی دیتا ہے۔ اُن کی افسانوی زندگی کی پرتیں مزے لے لے کربیان کرنے کے بجائے ترجیحاً اُن کے علمی وا دَبی کا م کوزیادہ اہمیت
دینی چاہیے تھی اور یقیناً گچھ ناقدین نے ایسا کیا بھی ہے، جس کی تفصیل راقم کی زیر ترتیب کتاب میرا جی شناسی میں موجود ہے۔
دُاکٹر محمد صادِق کی انگریزی کتاب سے میرا جی سے متعلق تنقیدی صفحات کا اُردُ و ترجمہ: [۳]

''کم وہیش چالیس برس قبل ایک پراگندہ حال اور اپنی ڈھن میں مگن نوجوان ، سرنگوں مونچھیں ، سیاہ فام ٹو پی ہے ڈھکے ہوئے مہین البجھے ہوئے (جھاڑو کی طرح جبکتی ہوئی آئھیں ، آوارہ البجھے ہوئے (جھاڑو کی طرح جبکتی ہوئی آئھیں ، آوارہ گیوں میں ٹہلتا ہوا، پلوں پر دوز انو ہیٹھا ہوا، لا ہور کے ادبی حلقوں میں گھومتا ہوا، اپنی بدوضع ، مگرخاص پوشاک کے ساتھ (شروع شروع میں) اطراف میں دیکھا گیا ایکن اُس نے نئی نسل کے نوجوانوں میں اپنی برجتہ ذبانت اور نظریات کے باعث بچھ جس ضرور اُبھارے۔ نوجوان ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حصہ ضرور ہیں ، جو انوکھی چیزوں سے زیادہ (اور جلد) متاثر ہوتے ہیں۔ اِس کے بعدوہ جلد ہی ایک غریب ، مگر اہم جریدے کا مدیر مقرر ہوگیا۔ یہ ہے میراجی کی ادبی زندگی کا آغاز۔

میراجی (۱۹۱۱ء۔۱۹۵۰ء) رندنابغهٔ روزگار ہیں۔وہ اپنی ذات میں ایک تحریک کا درجہ رکھتے ہیں۔دوسرے رائج اخلاقیات کی نفی کے مرتکب ہوسکتے ہیں ،لیکن میراجی ہے ایسی توقع بے سود ہے۔ کیا مروجہ اخلاقیات کی نفی کاعمل پیر ظاہر نہیں کرتا کہ آپ باطنی طور پر اُن اخلاقیات کی قوت سے خائف ہیں اور اپنی کھو کھلی ہاوہو سے ضمیر کی آ واز کود بانے کا باعث بن رہے ہیں۔

میراتی کی زندگی ،جیسا کہ ہم اِس کے بارے میں جانتے ہیں ،اندرونی تشکش کی کوئی خاص شہادت پیش نہیں کرتی ،اورکوئی بہت مخلص معتقد ہی ہوگا ، جسے بھی بھار بھی اُن میں ہاؤ ہواور بناوٹ کے آٹار نظر نہ آ کمیں۔ بہت سے دوسر بے نوجوانوں کی طرح غیرر کی طریق سے حاصل شدہ پہچان سے وہ بھی لطف اندوز ہور ہے تھے اور اِسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے شدید آرز دمند تھے۔

میراجی نظم آزاد کے شاعر ہیں۔اُن کے موضوعات ،زیادہ ترجنس سے متعلق ہیں۔اُن کی شاعری میں ردمانوی عناصر موجود نہیں ہیں۔اُن کے موضوعات، جو کچھ بھی ہیں، اُن کا اُسلوب اتناعام اور روز مرہ کے قریب ہے، جتنا کسی تخلیق کار کے لیے مکن ہوسکتا ہے۔ اِس میں صفائی بھی ہے۔(انوکھی) چیک بھی ہے اور ذہانت بھی ہے۔ میرے علم کے مطابق وہ پہلے شاعر ہیں، جضوں نے اپنے سے پہلے کی نسل کے شاعروں کے مقابلے میں رائج شعری اُسلوب سے انحراف کیااور ایک نے فکری اُسلوب کی بنیادر کھی۔میراجی کی اخلاقی اوراد بی عدم مطابقت نے لا ہور کے ادبی حلقوں میں خاصے رئیل کا اظہار کیا۔ قائدانہ صلاحیت أن میں خداداد تھی اوراً بھرتی ہوئی نسل کومروجہ نقط نظر کی معذور کردینے والی ذہنیت ہے آزادکرانے کے سلسلے میں انھوں نے بہت بچھ کیا۔میراجی کی شاعری کا ایک بزاحصہ حدے زیادہ مبہم ہے۔انیازیادہ رشخص علامات اور (معلوم أسلوب سے ) يكا يك انحراف كے باعث وجود ميں آتا ہے۔ أن كے ليے وہى كچھ كہا جاسكتا ہے جو بن جانسن (Ben Jonson) نے ڈن (John Donne) کے لیے کہا تھا: اُس کی شاعری عدم تفہیم کے باعث جلد (ذہنوں سے )محوہ وجائے گی۔اُن کے پچھ مداح ہیں، جوانھیں سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیکن یہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایسا اُن نظموں کے متعلق ہے، جن کے عقدے خودمیر اجی نے واکیے۔ ایتے ابہام کے دفاع میں میراجی لکھتے ہیں:''اکثریت کی نظمیں الگ ہیں،میری نظمیں الگ ہیں اور چونکہ زندگی کا اصول ہے کہ دنیا کی ہربات ہر شخص کے لیے ہیں ہوتی، اِس لیے یوں مجھیے کہ میری نظمیں بھی صرف اُٹھی لوگوں کے لیے ہیں، جو اِٹھیں مجھنے کے اہل ہوں، یا سمجھنا چاہتے ہوں اور اِس کے لیے کوشش کرتے ہوں ..... بہت ہے لوگ سیجھتے ہیں کہ میں صرف ملھم بات کہنے کا عادی ہوں الیکن ذراساتفکر انھیں سمجھا سکتاہے کہ بہت ی اور باتوں کی طرح ابہام بھی ایک اضافی تصور ہے اور پھرزندگی بھی تو ایک دھندلکا ہے؛ ایک بھول بھلیاں ، سیلی۔ اسے بوجھ نہ سکے، تو ہم زندہ نہیں ؛ مردہ ہیں مختلف انسانوں میں بصیرت کے مختلف درجے ہیں اور بصارت کے مختلف طریقے اُنھیں حاصل ہیں،ان سے کا الینائی زندگی کا نام ہے۔"[۵]

دلیل بیس کسی قدر الجھاؤ بھی ہے اور منطقی تسلسل کی کی بھی ہے نصوصا زندگی کواسرار سجھنا، جس کوسلجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔
یہاں ہمیں بیسوال اُٹھانے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ: کیا میر ابھی ہم ہیں؟ اس لیے کہ دہ ایسے تجربات کے ساتھ نبر دا زباہیں، جہال لفظوں
کی قوت اظہار اُن کے معانی کے لیے ناکائی ہے ۔ وہ تجربات اور کیفیات، جوروز مرہ گفتگو کی درجہ بندیوں سے ماورا ہیں۔ اُن کی شاعری کا
مطالعہ اِس خیال کوتقویت پہنچانے کا باعث نہیں بندا میر ابی مہم ہیں، کیونکہ وہ بہت شخصی علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک وفعہ اُن کی
شرح ہوجائے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ روز مرہ کے تجربات سے کس قدر متعملق ہیں۔ یظمیس زیادہ ترجنس بی کے موضوعات کا اصاطہ کیے ہوئے
ہیں، جن میں کوئی خاص فکری گر اُئی بہر حال نہیں یائی جاتی ۔ وہ اِس وجہ سے مشکل نہیں ہیں کہ اُن کے خیالات گوتی ہیں۔ خیالات کی تفایم کا سرا جھوٹ جا تا
میں اُن پر اُٹر تے ہیں۔ چنا نچے قاری اُن خیالات کی رفتار کے ساتھ سنز نہیں کر سکتا اور اُس کے ہاتھ سے اُن خیالات کی تفایم کا سرا جھوٹ جا تا
ہے۔ جہاں تک زندگی کے اُسرار کا تعلق ہے ، میر ابتی نے اِس کی تحلیل کے لیے کیا حصہ ڈالا؟ دنیا کے پچھ عظیم شعر ایاسے طل کرنے کی کوشش

کر چکے ہیں، یا کم از کم وضاحت کے ساتھ اِس کی نمائندگی ضرور کی گئی ہے، لیکن جو پھھ قابل بیان ہے، اُسے مہم بنادینا، جیسا کہ میرا جی اپنی من مائی زبان استعال کر کے قاری کے ساتھ آ کھ بچولی کھیلتے ہوئے کرتے ہیں، شاعری کا پیر منصب نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد چیز وں کو قابل فہم بنانے کی سعی کرنا ہے، بجائے اِس کے وہ آنھیں اندھیرے میں جا کر آ راستہ کرے اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ آنھوں نے فرانسیسی علامت نگاروں کا تنج کیا۔ ایک چیز اُن میں قد رِمشتر کے طور پر ضرور پائی جاتی ہے اور وہ ہے ابہا م فرانسیسی علامت نگار جو سوچتے یا محسوس کرتے ہیں۔ آسیے اس فیلی وہ کی گئی ہوئی ہے اواسط طور پر بیان کرتے ہیں اور وہ ایسا لفظوں کی نغماتی خصوصیات کو کمل طور پر استعال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ آسیے اس بیر ، وہ کی کچھ بالواسط طور پر بیان کرتے ہیں۔ بنز (Buckner) کے مطابق: '' تحرکم کیک کو در حقیقت اس چیز سے نام ملا اور اِس کے رہنما ایک سے انداز سے علامات کا استعال کرتے ہیں۔ اپنی تحریوں کو آسان ٹیم بنانے کے لیے نہیں، جتا کہ بہم اور پر اسرار خیالات ، جذبات اور ایساسات کے اظہار کے لیے، جو مو مانا قابل بیان تصور کے جاتے ہیں۔''

اِس سے ملتا جاتیا ایک تا ترکیعتھلن ٹی بٹلر(Kathleen T Butler) کے ہاں بھی ہے:''علامت نگاروں کی بنیادی اصلاح شاعری کو خالصتاً نغماتی اور روحانی عناصر کے علاوہ باقی ہر چیز سے آزاد کر دینا تھااور اِن دونوں عناصر کو کممل طور پر اُن کے بالواسط اظہار کی صلاحیت کی خاطر استعال کرنا تھا۔''

اور آخر میں سٹریشے (Strachey) کی رائے بھی دیکھتے چلیں:''ورلین اوراُس کے ساتھیوں نے ،نظمیہ ثاعری کے اندر فرد کی مہم اور خواب ناک کیفیات اور روحانی ارتعاشات کو متعارف کرانے کی کوشش کی ، تا کہ اُٹھیں مطلق حقائق سے دور لے جاکر موسیقی کے قریب لا یاجا سکے۔''

تاہم پیجائزہ لینے ہے،میرا جی میں اور اُن علامت نگاروں میں کوئی مشترک قدرنہیں ہے۔وہ مہم ضرور ہیں ،کین اس لیے کہوہ بہت اضافی علامات استعال کرتے ہیں۔

ایک اور حوالے سے دیکھا جائے ، تو میراتی کی شاعری اُس پرانی اُر دُوشاعری کی طرف رجوع کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے ، جو ہندوستانی تہذیب اور ہندی دیو مالائی اثر ات سے بھری پڑی ہے۔ خالنِ آرز و، مظہراور دوسر سے شعرائے بڑی بحنت سے اِس انداز کور دکر دیا اور فاری روایت کے خطوط پر نیا اُسلوب تشکیل دیا میرا بھی کا بہت زیادہ جھکا وَہندوازم اور ہندی اساطیر کی طرف ہے اور وہ اِس کا آزادا نہ استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ بات اُن کے بنسی موضوعات کے حوالے سے بھی درست ہے۔ اس کے ساتھ اُن کا مبالغہ آ میزا نہا کہ موجودہ متوسط طبقے کی اخلاقیات کے خلاف ایک باغیانہ انداز نہیں ہے۔ یہ دراصل ہندو مفکرین کا جنس کو بلند مقام دینے کا براور است بتیجہ ہے۔ 'چل چلا چلا وی کے پہلے شعری مجموعے میرا جی کی نظمین کا دیبا چہ ہے ، خالص حیاتی سطح پر زندگی کے بار سے میں اُن کے نقطہ نظر کا نجوڑ میرا جی کے اس سے میں اُن کے نقطہ نظر کا نجوڑ میں اُن کے نقطہ نظر کا نجوڑ میں اور سے میں اُن کے نقطہ نظر کا نجوڑ میں اس میں کہ دیست کا میانہ میں کہ میں میں کا دیبا چہ ہے ، خالص حیاتی سطح پر زندگی کے بار سے میں اُن کے نقطہ نظر کا نجوڑ میں کہ دیست کے سے میں اُس جن کھی این میں میں کہ دیں کو میں ای کہ میں اُن کے نقطہ نظر کا نجوڑ کیں میں کہ دیست کی میں کہ دیست کی کھیں کا دیبا چہ ہے ، خالص حیاتی سطح پر زندگی کے بار سے میں اُن کے نقطہ نظر کا نجوڑ کی کہ دیست کی کھیں گئیں میں کہ دیست کی میں کو بیانہ کے دیست کی کھیں کی کھیں کہ دیست کی کھیں کا دیبا چہ ہے ، خالص حیاتی سطح کھی این کے دیست کی کھیں کو دیا ہے کہ کو ایست کی کھیں کو دیبا کے دیست کی کھی کی میں کے دیست کی کھی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کہ کی کھیں کہا کہ کو دو کی کھی کے دیست کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دیں کی کھیں کی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہا کی کھی کی کے کہا کی کے کھیں کی کھی کی کھیں کے کہا کی کھیں کے کہا کی کھیں کے کہا کے کہ کو کی کھیں کی کے کہا کی کھ

بی و درو براس ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تغیر پذیری زندگی کا ایک قانون ہے ، یہاں کی چیز کو تھمراؤ نصیب نہیں۔ زندگی کو بامعنی ، یعنی امکانات اور کامیابیوں ، دونوں صورتوں میں بھر پور بنانے کے لیے ، ہمیں جو پچھ کرنے کی ضرورت ہے ، وہ یہ ہم حسن کے ہر گریزال سائے کو انتہائی حد تک گرفت میں لے آئیں۔ادراک کی شدت اور مظاہر کے اِس محور کن اور منتوع اظہار کے لیے فوری رقمل کی صلاحیت ، وہ سب پچھ ہے ، جو کہ اس دنیا کی اس جو ہری سطح پر مکن ہے ، جے ہم ابدانی روانی کہ سکتے ہیں۔

میر اجی اپنی آزاداندادر سہل عادات کی توجیہ نظم میں پیش کرتے ہیں۔وہ ایک دائمی عاشق ہیں۔دائمی یامستقل عاشق اِن معنوں میں کہ وہ کسی ایک (خاص) شخص سے محبت نہیں کرتے ، بلکہ جذبہ عشق اُن کی منزلِ مقصود ہے۔اس سارے نظریے کو اِس نظم میں ملاحظہ سیجیے:

کیا داد جواک کیج کی ہو، وہ داد نہیں کہلائے گی؟ جوبات ہودل کی آئکھوں کی تم أس كو ہوں كيوں كہتے ہو جتنی بھی، جہاں ہوجلوہ گری،اُس سے دل کوگر مانے دو جب تک ہے زمیں جب تک ہزماں یہ جسن ونمائش جاری ہے

اں ایک جھلک کو چھلتی نظرے دیکھ کے جی بھر لینے دو

میراجی نے جنس کے علاوہ بھی موضوعات برینے کی کوشش کی ہے۔ابی نظمیں ،سیدھی سادی اور گیتوں ،غزلوں اور پابند ہیئت کی نظموں پرمشمنل ہیں۔اُن کے گیتوں میں ہندی کی بہت زیادہ آمیزش ہے۔سوائے اس کے کدوہ اُردُ درسم الخط میں ہیں۔جذباتی ،اُسلوبیاتی اور تمثالی سطیروہ ہندی کے زیادہ قریب ہیں۔ اِن میں سے ایک بہترین (گیت) نیچے درج کیا جارہا ہے، جواُردُو ہے۔ اس کے شدید غنودہ أسلوب ميں بردى صراحت سے شاعرنے ناتمام اميدوں اور تمناؤں كوتصور كيا ہے:

انجانے تگرمن مانے رہے من مائے نگرانجانے رہے اینی باتوں کی مستی میں سنتے رہے دل کی بستی میں وہی گیت جو کچھن مانے رہے وبی راگ جوسکھ کے بہانے رہے را تیں بھی نئی پھردن بھی نئے راتیں بیتیں دن بیت گئے مور کامن ایبا ہٹیلا ہے اسے یادوہ رنگ پرانے رہے ہونی نے اُسے چکے سے کہا اَن ہونی کا جسے دھیان رہا ندده یا تیں رہیں، ندز مانے رہے جور ہے بھی توباتی فسانے رہے یوں دل کی آگ بچھاتے ہیں اب گیت میں رس ٹیکاتے ہیں اب دل کے لیے وہی باولے ہیں جومة سي مين سيانے رب

یہاں اُن کی بہت عمدہ غزل چیش کی جارہی ہے جس کا خیال فدکورہ بالا گیت سے بہت مشابہ ہے۔ بیجواعلی عزائم کی روکردہ بے ترتیب اور بے مقصد زندگی کی ، چندخوشگوار دنوں کی مہم یادوں کی ،تصویر پیش کرتی ہے، جو بل جرکے لیے ماحول کومنور کرتی ہے اور پھر انھیں أى طرح الدهير يس جهور جاتى ب:

گری گری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا ہے جیرا اپنا پرایا بھول گیا کیے دن تھے، کیسی راتیں، کیسی باتیں گھاتیں تھیں من بائک ہے، پہلے پیار کا سندر پینا بھول گیا اندھیارے سے ایک کرن نے جھا تک کے دیکھا، شرمائی دھندلی جھب تو یاد رہی، کیسا تھا، چہرا بھول گیا بنی بنی میں، کھیل کھیل میں، بات کی بات میں، رنگ مٹا دل بھی ہوتے ہوتے آخر، گھاؤ پرانا بھول گیا اپنی بنتی ہی جوتے ہوتے آخر، گھاؤ پرانا بھول گیا اپنی بنتی ہی جب سے دل نے جان لیا اپنی بنتی ہی جیون بیتا، رونا دھونا بھول گیا جس کو دیکھو اس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے جس کو دیکھو اس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے جس کو دیکھو اس کے دل میں شکوہ ہے تو اتنا ہے جس کو زمانہ بھول گیا

میراجی کی شاعری اپنے انداز کی منظر دشاعری ہے۔وہ بڑی جا بکدتی ہے آزادظم کی ہیئت استعمال کرتے ہیں۔اُن کی اہمیت، اُن کے اثرات میں ملبوس ہے، جووسیع بھی ہیں اور گہر ہے بھی۔

طقدارباب ذوق، لا جور، ایک ایس تظیم، جس نے کئ سے میلانات ونظریات کوفروغ دیے ہیں کی بھی دوسری تنظیم ہے کہ بل زیادہ خدمات انجام دیں۔ دواس کے ایک فی بین تریسر براہ تھے۔ دوہ اپ دوستوں ادرساتھ کا م کرنے والوں میں ولولدا گیز بیرار کی پیرا کرنے کا خدادہ ملکہ رکھتے تھے۔ یہ بڑی ایم بات ہے کہ بیان کی شخصیت تھی کہ جس نے الله بھی تک (اس ترکی ہیں ) اثر پذیری نام کی کوئی شے ہے، تو بیاس ترک کا باعث ہے، جوانھوں نے اِسے عطا کیا، کین اُٹھیں اس تمام حوالے سے سراہتے ہوں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اُٹھوں نے ابہام کے میلان کوبھی عام کیا، جس نے ہم عصر شاعری کے ایک بوے جھے پر اپنے مثبت و منی اثر استم حم کیے۔ اُن کے ذیر اثر جنس فی اُٹھوں نے اِسے عطا کیا، کین اُٹھیں اس تمام حوالے دوہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نے اِس میدان میں (جذباتی) غلبہ پالیادر پھے دور کے کھوڑی دور مرح کو کات کوبالگل معدوم کر کے دکھ دیا۔ وہ ہمیں کا کھا استعال کے درج دیلی افتیاس کی طرف قار کین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں: ''کس بھی کتاب کی کہ میابی (مقبولیت) کواس بات ہے جانچا جا سکتا ہے کو تارکین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں: ''کس بھی کتاب کی کامیابی (مقبولیت) کواس بات ہے جانچا جا سکتا ہے کیا ہیں بیابیل پیدا کرتی ہے ہم جس تو تھا کو کہا جا کہ کہا باعث بنتی ہے دائر میا کرتی ہم جس تعلق کی بارے شن کی طرف کے جناگر میا کہا کہ بارے میں اور ان میابیل پیدا کرتی ہے؛ اگر میداری کا باعث بنتی ہے اور براوراست ذاتی جناگر میداری کا باعث بنتی ہے ، اگر میداری کا باعث بنتی ہے اور براوراست ذاتی جائر میداری کا باعث بنتی ہے اور اس کی ایک ہو کو ایک کو منظر کی بیداری کا باعث بنتی ہے اور براوراست ذاتی کورار کورار کورار کورنا کر کرتے ہیا ان میں ہے کہ میکا میابی کی باری میں بیدارائی ہو کے دیابی کی میٹر کورار کورار کورار کورنائی کی کی بیار کرتی ہے اگر میداری کا مطلب ہے۔ کہ کہ میکا میابی کی ہو کردار کورار کورار کورنا کرتا ہو بیان میں سے کی ایک پر بھی بیدرائر تی ہو بی کہ میکا میاب کیا ہو ہو کہ کورار ک

ان نثان دہوں کے پیشِ نظر میراجی کی کامیابی کی نوعیت کیا ہے؟ آیے اِس حوالے سے ڈاکٹر عبداللّٰہ کا نقطہ نظر جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں: '' ..... اِس تحریک نے کم از کم ایک بڑا شاعر پیدا کیا ہے، یہ میراجی ہیں۔اُن کے تجربات محسوسات اور نظریات

(جن کے بارے میں ذوق اور رائے کا اختلاف ہوسکتا ہے) نے ایک فعال اڑ چھوڑا ہے۔ اِس باعث میرا جی کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ اُن کی شاعری اقبال کی نفی ہے، اِس کے باوجوداُن کونظرانداز کرناممکن نہیں۔''

وہ مزید لکھتے ہیں: ''تا ہم پیجی حقیقت ہے کہ شعری اظہار کے اعتبار سے میرا بی اوراُن کے مقلدین کی شاعری کتنی ہی منفرد کیول نہ ہو مقیقت یہی ہے کہ وہ نا اُمیدی ، تشکیک ، ہے ملی اور بے بیٹی کی شاعری ہے اور بیوہ شاعری ہے ، جس کے بارے میں عمومی رائے یہ ہوسکتی ہے کہ یہ فارغ البال لوگوں کے لیے تفریح کا سامان ہے۔ تچی شاعری وہ ہوتی ہے ، جو یقین پیدا کرے ، نہ صرف زندگی کو آسان بنائے ، بلکہ قابل جو لیجی قرار دے ؛ خوبی اور ترق کے دروا کرے ؛ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے قابل بنائے ؛ انسانی فطرت کی کوتا ہیوں میں حسن واعتدال پیدا کرے اور معاشرے پر ہمدر دانداور دوستانہ تقید کرے ''

یہ ساری باتیں وہی ہیں جو بین (Bannett) کے حوالے سے اوپر درج کی ہیں اور بظاہر میراجی اِن میں سے کی ایک پر بھی

پورا اُترتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے ۔ تو پھروہ کس اعتبار سے ایک عظیم شاعر ہیں؟ یہ کہ شاید ڈاکٹر عبداللہ کے ذبن میں اُن کی شاعری کی بالقوت صلاحیت کا ہونا ہے اور کوئی شک نہیں کہ اِس لیاظ سے وہ درست ہیں۔ میراجی نے ہم میں اپنی موجودگی کومسوں کرایا۔ اپنے مختلف النوع (خداداد) عطیات میں ہے کہیں بھی وہ دوسر نہیں ہیں۔ صرف یہ ہوا کہ وہ اِن عطیات کو بہتر طور پر بردیے کا رئیس لا سکے۔''
میراجی پر، ڈاکٹر محمد صادِق کی تنقیدی آرا کا ایک جائزہ:

این معروف انگریزی کتاب Twentieth Century Urdu Literature میں ڈاکٹر محمد صادق نے تقدق حسین خالد کے بعد میراجی پر تنقیدی گفتگو کرتے ہوئے میراجی کواپنی ذات میں ایک تحریک کا نام دیا ہے۔میراجی کے تخصی حوالے سے اُنھوں نے اچھا خاصا ڈرامائی اوررومانوی تصور قائم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میرا جی بھی اپنے عہد کے دیگرنو جوان شعرا کی طرح ایک انو کھی پہچان کے متمنی تھے۔صاف پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر محمد صادق میراجی کو نہ صرف ایک اہم اور منفر دشاعرتسلیم کرتے ہیں، بلکہ میراجی ہے متاثر بھی ہیں۔ اِس کا اندازہ اُن کی اِس رائے ہے بخو بی لگایا جاسکتا ہے: ''میرے علم کے مطابق وہ پہلے شاعر ہیں، جنھوں نے اپنے ہے پہلے کی نسل کے شاعروں کے مقابلے میں رائج شعری اُسلوب سے انحراف کیا اور نے فکری اُسلوب کی بنیا در کھی ..... قائدانہ صلاحیت اُن میں خدادارتھی اور ابھرتی ہوئی نسل کومر وجہ نقط و نظر کی معذور کردینے والی ذہنیت ہے آ زاد کرانے کے سلسلے میں اُنھوں نے بہت بچھ کیا۔ "[۲] أنھوں نے كئى مقامات يرميراجى كے ہاں تغير پذيرى اور حركت كے اوصاف كا بھى ذكر كيا ہے اور إس حقيقت كى طرف بھی اشارہ کیا کہ میراجی کسی ایک شخص کی بجائے دراصل ' کارعشق سے عشق کرتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے میراجی کی ا ذَبی خد مات کا بھی اعتراف کیا گیااور طلق کی کامیابی اور نظم وضبط کومیرا جی ہی کی دین اوراُن کے مزاج کی حرکت پسندی کاثمر قرار دیا ہے۔ یہاں تک تو درست ہے، مگر اِس سب کے باوجود ڈاکٹر محمرصادِق،میراجی کو سمجھنے میں پچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوسکے، اُن کے خیالات میں کثرت سے تضادات پائے جاتے ہیں اور وہ میراجی کے ادّ بی قد کاٹھ کامیج انداز ہمیں لگا سکے۔ایک تو اُن کی توجہ کا مرکز زیادہ ترمیرا جی کے ہاں جنس کاموضوع اور ابہام رہاہے اور ابہام بھی ایسا، جو بیشتر شخصی علامات استعمال کرنے کے باعث ظہور پذیر ہوتا ہے۔میراجی کے اُسلوب کو اُنھوں نے ہندی آمیز اور ہندومفکرین کے اثرات کا ثمر قرار دیا ہے۔ نیز میراجی پر ہندی تہذیب اور ہندی د بومالا کے گہرے اثرات کی نشان دہی بھی کی ہے اور ایسا کرتے ہوے وہ مبالغه آمیزی ہے بھی کام لیتے ہیں، مثلاً: ''ان کے گیتوں میں

ہندی کی بہت زیادہ آمیز شب ہوا ہے اس کے کہوہ اُردُور م الخط میں ہیں؛ جذباتی ، اُسلوبیاتی اور مثال سطیر وہ ہندی کے زیادہ قریب ہیں۔ "[ک]

و اکثر محمصاوق کی باوقار علیت سے انکار نہیں ، لیکن اُن کی اِس رائے سے اتفاق بھی نہیں کیا جاسکا۔ ممکن ہے بین تقط مُنظر میرا بی اور ڈاکٹر محمد صاوق کے عہد میں درست ہو، لیکن اب ایبا نہیں اور پھر اصل مسکد قاری کی تربیت کا ہے۔ وہ تربیت کی بھی صفف ادب کے حوالے سے ہو کتی ہے۔ آزادظم کا معاملہ یوں بھی اہم ہے کہ بیا س دور میں اُردُ واوب میں ایک نئی چرضرور تھی ، جی کہ ہمارے ہاں تو آج بھی آزادظم کی پذیرائی کا رُبحان پیرانہیں ہوسکا۔ سوائے ادّبی مراکز کے فیر سسد دراصل ڈاکٹر محمواوق ، میرا بی کے حوالے سے ایک خاص خیال پر آکر کرک گئے۔ اُن کا خیال ہے کہ جنبی موضوعات اور صدیے بڑھے ہو ہا بہام ، دونوں میرا بی کے چیچے بی ہندی اثر اس کی مارک کے خیاب ہندی کی بہت زیادہ جھا و ہندوازم اور ہندی اساطیر کی طرف ہاورہ واس کا آزادانداستعال بھی کرتے اساطیر کا بی اثر قرار دیتے ہیں: "میرا بی کا بہت زیادہ جھا و ہندوازم اور ہندی اساطیر کی طرف ہاورہ واس کا آزادانداستعال بھی کرتے ہیں اور یہ بات اُن کے ہندی موضوعات کے حوالے سے بھی درست ہے۔ اس کے ساتھ اُن کا مبالغد آمیز انہاک موجودہ متوسط طبقے کی اضافیات کے خلاف ایک با غیاندانداز نہیں ہے؛ یہ دراصل ہندو مفکرین کا جنن کو بلندمقام دینے کا براوراست ہتے ہے۔ "[^]

میراجی کے ابہام پراعتراض کرتے ہوئے اُنھوں نے کہا ہے کہ فرانسیں علامت نگاروں کا بھی میراجی پرسوائے ابہام کے کوئی اوراثر نہیں ہے۔انھوں نے بینط (Bannett) کی تحریر سے ایک اقتباس درج کرکے،اُس کی روثنی میں سوال کیا ہے کہ کیا میراجی کو اعتبار سے کوئی بڑے شاعر ہیں یانہیں؟ا قتباس دیکھیے:''کس بھی کتاب کی کا میابی (مقبولیت) کواس بات سے تا پا جاسکتا ہے کہ اُس فتاری کی حقیقی روز مرہ زندگی پر کیا اثر اے مرتم کیے ہیں؟اگرایک کتاب خیالات میں تحرک بیدا کرتی ہے؛اگریا حساس ہمدروی اورا حساس جمال میں بلچل پیدا کرتی ہے؛اگریہ کی اپنی ہم جنس کا قوق کے بارے میں سوجھ ہوجھ کو جھ کو جھ کو جھ کو ورائے ہی کو رالانے یا مہانے کا باعث بنتی ہے؛اگریہ کی کو روز کی کا حوصلہ بڑھاتی ہے؛اگریہ لینے کسانے کا باعث بنتی ہے اور براوراست ذاتی کر دار کو مہاکرتی ہے، جوانسانیت کی تجاریک کو منظم کرتی ہے؛اگریہ لینے کی مسائل کے حل کی طرف لے جاتی ہے؛اگریہ ایس متاثر کرتی ہے؛اگریہ اِن میں سے کی ایک پر بھی پورا اُن تی ہے، تو اِس کا مطلب سے ہے کہ یکا میاب کتاب ہے۔' [9]

اوّل تویہ سارے مطالبات کسی شاعر کے بجائے کسی سابی صلح یا مبلغ ند ہب واَخلاق سے کیے جاتے ، تو کوئی اُمید برجھی آتی ۔ دوم: میرا بی کی شاعر کی درخ بالا شرا اَطَارِ پوری اُتر تی ہوئی دکھائی بھی دیتی ہے۔ سوم: شاعر اور شاعر کی سے ایسی تو قع رکھنا کہ وہ محض اصلاح احوال کا فریضہ انجام دینے لگے، عجیب سالگتا ہے اور چہارم یہ کہ اصل مسئلہ کسی بھی قاری کی فکری رسائی کا ہے کہ وہ کسی تحریہ سے کیا مطالب اخذ کرتا ہے؟ اِس پیانے پردیکھا جائے تو گئی شجیدہ قار کین و ناقدین خواجہ میر درد جیسے بڑے شاعر کو بھی رد کرتے نظر آتے ہیں۔ بہر حال ڈاکٹر محمد سابق کا خیال ہے کہ میرا بی درخ بالا شرائط میں سے کسی ایک بھی شرط پر پورانہیں اُترتے ۔ وہ خود کو میسر آنے والے خداداد شعری عطبے کے مالک تو ضرور ہیں ، لیکن اِس عطبے کو بہتر انداز میں بروۓ کارنہیں لا سکے۔ حالا نکہ اِس سے قبل وہ میرا بی کی وسیج اثر پذیر کی کا خود ہی ذکر کر بچکے ہیں۔ اِس اعتراض کے جواب کا دوسرا اُر خ یہ ہے کہ اُرعمی واد بی وسیج اثر پذیر کی کے حوالے سے دیکھا جائے میں ایک شرائط پر پورے اُترتے ہوں بھی دکھائی دیتے ہیں۔

مزیدایک بات دیکھیے کہ اُنھوں نے ڈاکٹرسیّرعبداللہ کے دواقتباس نقل کیے ہیں، جن میں میرا بی کوظیم شاعرقر اردیا گیا ہے۔ اِس پرڈاکٹر محمد صادِق نے ساعتراض اُنھایا ہے کہ میرا بی کوآخر کس وجہ سے ظیم شاعرقر اردیا جائے۔ عالا نکہ شروع میں وہ خود میرا بی کو بڑا شاعرقر اردے چکے ہیں۔ پھراصل اعتراض اُنھیں ڈاکٹر سیّدعبداللہ پر یہ اُنھانا چاہیے تھا کہ سیّد صاحب نے کن وجوہ پر میرا بی کی شاعری کو اقبال کی نفی قر اردیا ہے؟ اِس سے قطع نظر وہ خود یہاں اِس نظر بے کی خاموش تھا یہ کرتے ہوے دکھائی دے میرا بی کی شاعری کو اقبال کی نفی قر اردیا ہے؟ اِس سے قطع نظر وہ خود یہاں اِس نظر بے کی خاموش تھا یہ کہ دے اوصاف کو پہند بیرگی کی سے ہیں، عالا نکہ اپنی گذشتہ سطور میں وہ میرا بی کی شاعری اور شخصیت میں تغیر پذیری اور حرکت پہندی کے اوصاف کو پہند بیرگی کی نظر سے دیکھ بھی چکے تھے، حتیٰ کہ حلقہ ارباب ذوت کی کامیابی کا سہرا اس بے مثال حرکت پہندی کے سرباندھتے ہیں۔ یوں بھی نفی میرا بی ہے میرا بی ، اقبال سے مختلف شاعر ضرور ہیں؛ دونوں کی مزلین الگ الگ ہیں؛ دونوں کے مناصرا قبال کی نفی کے غماز نہیں ہیں اور نہ بی میرا بی نے خودایہا کوئی دعوی کیا ہے کہ وہ اقبال کی نفی میرا بی بی نفی پر برسر پیکارر ہے۔ کہ دو اقبال کی نفی کے خماز نہیا کی خضر ہے، میں اپنی ہی نفی پر برسر پیکارر ہے۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہواڈ اکثر محمد صادق،میراجی ہے مثاثر تو ضرور ہیں،لیکن میراجی کی بہتر تفہیم کاحق ادانہیں کرپائے اور اِس عدم تفہیم کے باعث خوداُن کے اپنے خیالات میں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔وہ میراجی کو بڑا شاعر مانتا چاہتے ہیں،لیکن کوئی ایسا تھوس جواز اُن کے ہاتھ نہ لگا،جس کے بل بوتے پروہ یہ دعویٰ کرتے، یا پھراُنھیں اِس امر کا یقین میسر نہیں آ سکا کہ میراجی واقعی بڑے اور رُبجان ساز شاعر ہیں۔

جہاں تک میرای کے ہاں جائے موضوعات کا معاملہ ہے، وہ زیادہ تر اُن کے ہاں جربے کے طور پر استعال ہوئی ہے، جبلہ
بالواسطہ مقصود کوئی اور نفسیاتی یا معاشرتی مسئلہ بھی ہوسکتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں لگتا کہ الیا ہندہ فکرین کے افراطی تنج کا نتیجہ ہے، کیونکہ
الاس کے سرے یا تو معاشر کی افقد ار میں بہت گہرائی تک اُتر تے چلے جاتے ہیں، یا پھر این کا تعلق خود میرا بی کی وافعی زندگی ہے بہت
زیادہ ہے۔ میرا بی کے ہاں ابہام بھی انھیں بہت گھٹا تا ہے۔ اِس میں شکٹییں کہ اُن کے ہاں ابہام ہے، لیکن سیابها ما ایسا بھی نہیں، جس
کے عقد سے میرا بی کے علاوہ کوئی اور کھول بی نہیں سکتا۔ وُاکٹر محمد صاوت نے میرا بی کی جوابتی رائے نقل کی ہے، اُس میں بھی بھی بہی بیان ہوا
ہے کہ محمت اور قوجہ سے اِن مختلف نظموں کی گرہ کھائی کی جاسکتی ہے۔ اِس طرح میرا بی کی جوابتی رائے نقل کی ہے، اُس میں بھی بھی بھی بھی ہوسکتی ۔ من مائی کہ کر جومثال اُنھوں نے دی ہے، وہ بھی عام فہم اُردُ والفاظ ہیں، نیز میرا بی کے ہاں جنس کے علاوہ بھی ہوسکتی ہو تھی ہوسکتی ہو بھی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہو بھی ہوسکتی ہو ہوسکتی ہو ہوسکتی ہو

ہم دیکھتے ہیں کہ جان ڈن کے حوالے سے بن جانسن کی بیرائے بھی پنچ ٹابت نہیں ہوئی اور نہ ہی ڈاکٹر محمد صادق کی بی پیش گوئی میراجی کے کلام کے حوالے سے پوری ہوئی ہے اور ابھی ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہواد کھائی بھی نہیں دیتا۔ بہر حال ڈاکٹر محمد صادق کی تنقیدی تحریرا پنی جگہ اہم اور قابلِ مطالعہ ضرور ہے ، لیکن ناکمل اور ناقص بھی ہے۔ تا ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوے ہمیں بیضروریا در کھنا چاہے کہ اختلاف کا مطلب کسی کی نفی کرنا ہر گرنہیں ہوا کرتا۔

## حوالے اور حواشی:

ا میراجی پرشائع ہونے والی کتب:

i ـ ڈاکٹررشیدامجد کی کتاب میرا جی ۔ شخصیت اورفن دراصل اُن کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اب تک اِس کی چارمخلف انداز کی اشاعتیں سامنے آنچکی ہیں :

[۱: میراجی شخصیت اورفن: رشیدامجد: اشاعت اول ۱۹۹۵ء: مغربی پاکستان اردواکیڈی ، لا بور: صفحات: ۳۳۳۹ ص ب: میراجی شخصیت اورفن [پاکستانی ادب کے معمار ]: رشید امجد: اکادی اذبیات پاکستان ، : اسلام آباد: ۲۰۰۹ء: ۴۴۰ ص ح: میراجی شخصیت اورفن: رشید امجد: جنوری ۲۰۰۷ء: نقش گر، راولپنڈی: ۲۷۲ ص

د: ميراجي شخصيت اورفن: رشيد امجد: مثال پبلشرز، فيصل آباد: ٢٠١٠: ؟ص]

ii\_میرا جی \_ایک بعث کا مواشاعر: انیس ناگی: پاکستان بکس اینڈلٹریری ساؤنڈز ، لا مور:: اشاعت اوّل: ۱۹۹۱ء: ۸۷ص\_

iii\_میراجی-ایک مطالعهٔ حمیل جالبی[مرتب] سنگ میل پبلی کیشنز، لا مور: ۱۹۹۰ء: ۲۵۷س

iv ۔۔۔۔ ماہی شبیہ، خوشاب کا ایک خاص شارہ صرف میراجی کے مطالع کے لیے مخصوص کیا گیاتھا۔ اِس شارے میں ڈاکٹر وزیرآ غاکے وہ تمام مضامین جومیراجی پر لکھے گئے، یکجا کر کے شاکع کیے گئے تھے۔لہٰذااِے میراجی پر چھپنے والی چوتھی کتاب بھی شارکیا جاسکتا ہے۔

شبیه،خوشاب:جولائی ۲۰۰۵ء تاجون ۲۰۰۷ء: میراجی بحواله ڈاکٹر دزیرآغا::جلد:۱۲،۱۵،۱۲:شاره: ۱۲۲۵۵: ۸۰۰-۸۰-۸۰-۸۰-۷-۸۰-۷ ۷\_میراجی\_میراجی صدی: منتخب مضامین: رشیدا مجد وعابد سیال: مقتدره قومی زبان پاکستان، اسلام آباد: طبع اوّل ۲۰۱۰: ۲۰۱۰ میراجی کارشیدا مجد کی کتاب میراجی شخصیت اورفن سے حاصل کی گئی معلومات -

٣- تأب احمد، دُاكْتُر كامضمون صلقه ارباب ذوق مشموله اشارات: مكتبه دانيال كراجي: اشاعت اوّل اگست ١٩٩١ء: ١٩٩١ اص-

Muhammad Sadique, Dr.Twentieht Century Urdu Literature:1st Edition1983: Sadar Karachi 3, \_ ~ Royal Book Company, Chapter: 9, Page: 219 to 226(Translated by: Tariq Habib )

| Muhammad Sadique, Dr., "Twentieht Century Urdu Literature", Chapter: 9, Page: 219, Translate                                | ed _Y |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| by: Tariq Habib                                                                                                             |       |
| Ibid, Page: 222                                                                                                             | _4    |
| Ibid, Page: 221                                                                                                             | _^    |
| Bannett, C/O, Muhammad Sadique, Dr., "Twentieht Century Urdu Literature", Chapter: 9, Page: 225, Translated by: Tariq Habib | _9    |
| Muhammad Sadique, Dr., "Twentieht Century Urdu Literature", Chapter: 9, Page: 219, 220, Translated by: Tariq Habib          | _1•   |

عمران عراقی ریسرچ اسکالر، شعبهٔ اردو، دبلی یو نیورش، دبلی

### دبويندر إسركاافسانوى اخضاص

### Imran Araqi

Research Scholar, Department of Urdu, Delhi University, Delhi.

**Abstract:** Devendara Issar was one of the famous fiction writers of Urdu who was born and brought up in Attock. His fiction addresses a diverse range of subjects and themes. His novel *Khushboo Ban ke Lauten Gay* is about love, loss, nostalgia for the past and a promise for future. In the present paper, Issar's fiction has been studied for its distinctive features.

دیویدراسرکاافسانوی سفر ۱۹۳۳ء میں چوری کے عوان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ افساند دبلی سے تکنے والا رسالے نسوائی دنیا اگست کے شارے میں شائع ہوا۔ وبلی ہی سے نکلنے والامشہور رسالی ساقی کے افسانہ نمبر (جولائی اگست ۱۹۳۷ء) میں اُن کا دومراافسانہ شائع ہوا۔ اس رسالے کا بی آخری شارہ تھا۔ وہداران ان اور افسانہ ہوئے ہوئے اس ان کا افسانہ کہ ہوئے رہے۔ اگر چہوضوعاتی اعتبار سے ان کے افسانہ نے مقروف عاتی اعتبار سے ان کے افسانے متنوع رگوں کی آمیزش نہیں رکھتے ہیکن اپنے منظر ولب ولہداور تکنیک کی تجربہ کاری کے باعث جلدی ہیچانے گئے اور آزادی کے بعد اُنجر نے والے اہم افسانہ نگاروں کی صف میں شار بھی کیے جانے گئے۔ ان کا پہلاافسانوی مجموعہ علی ہوئے۔ دیویئدراسر کی تخلیق ذکاوت نے اردوادب کوان چارافسانوی مجموعہ اب کہوئی کا محرف اور آگارے کے عنوان سے افسانو کی مجموعہ شائع ہوئے۔ دیویئدراسر کی تخلیق ذکاوت نے اردوادب کوان چارافسانوی محرف اظہار میں آئے۔ ہندی میں تخلیق و تنقید اور آگار ہیں۔ ان کی شائل میں کے چھو مجموعہ ان کے شخل سے محرف اظہار میں آئے۔ ہندی میں تخلیق و تنقید اور آئر مین کی اور میں اور آئر مین کی اور کا میں اُن سے یادگار ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب طبح زاداوردوسری کتاب محرف اظہار میں ہے۔ دیویئدراسر نے کیون کیش آرٹس میں ڈگری لینے کے بعدر سیل وابلاغ کے میدان میں بھی خاص طور سے کا میں ان کی تاب طبح زاداوردوسری کتاب سرجے کی شکل میں ہے۔ دیویئدراسر نے کیون کی اور کی کیا ہیں۔ ترسیل وابلاغ کے میدان میں بھی خاص طور سے کا میں ہیں۔ ترسیل وابلاغ کے حوالے سے Communication, Mass Media and Development ان کی ایک ایک ہی سے دیویئی ادر در جمد فروغ اردو کے مرکزی ادار کے اداد کی ادر کی اداد ور ترجم فروغ کیا ہے۔

دیویندراسر نے بیک وقت اردو، ہندی، انگریزی کے ساتھ پنجابی زبان میں بھی لکھا۔ ظاہر ہے جو شخص مختلف زبانوں میں لکھتار ہا ہو، اس کا مطالعہ بھی ان مختلف زبانوں کے وسیع وعریض کینوس کو چھوتا ہے۔ایسے میں اس شخص کے مشاہدے کی نوعیت اور چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ایک ایسی دنیا کی تخلیق کرتا ہے، جہاں حقیقت کی پرتوں کو بڑی سفاکی سے اُدھیڑا جاتا ہے اور تصورات و

امکانات کی ایک ایسی دنیابسائی جاتی ہمچس میں زندگی کی تمام مشکلات کوروح کی تسکین اور نجات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ دیویندر اسر کامعاملہ کچھالیا ہی رہا مختلف زبانوں کےمطالعات نے جہاں ایک طرف فکر کووسعت بخشی ، وہیں مشاہدے اور پھر تخلیق عمل نے انھیں تکنیک اور لہجے کا تجربہ عطا کیا اور زندگی کودیکھنے سمجھنے اور برننے کا وہ فلسفہ ہاتھ آیا، جس میں بنیا دی مسکدروح کی نجات کا بن جاتا ہے۔ان نکات کے پیشِ نظر ہمیں دوباتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے: پہلی تو سے کہ تکنیک کی تجربہ کاری ہی نے دیویندراسر کو ایک ہی موضوع کومختلف اندازے برتنے پرآمادہ کیااور دوسری میر کہ دیویندراسرنے موضوع کے لحاظے اپناایک خاص میدان چن لیا تھا۔ ایک ایسامیدان جس میں اساسی اہمیت انسان کے احساسات کو حاصل تھی ، کیونکہ احساسات کے بغیر زندگی محض سانس لیتی ہے ،اس کے زندہ ہونے کا احساس نہیں ملتا۔ اس صورت میں روح کوسکون کس طور ملے۔ دراصل دیویندراسر کے یہاں ایک طرف روح کے سکون یا نجات کامسئلہ ہےتو دوسری طرف لفظ انسان کے ماخذ انس کی تلاش ہے۔ان کامکمل افسانوی سفراسی ایک لفظ کی تلاش سے عبارت ہے، کیکن ایسا بھی نہیں کہ دیو بندراسر کے تمام افسانوں کوایک ہی پلڑے میں رکھ دیا جائے۔اگرایک طرف ہلکی پھلکی اور عام زندگی ہے متعلق کہانیوں میں جاندنی رات کا ورد، حسن اور آئینے ، جیب کتر ہے، مکان کی تلاش، مارگریٹ، ایک شام کی بات چیت جیسی کہانیاں ہیں تو دوسری طرف کالے گلاب کی صلیب، تین خاموش چیزیں اور ایک زرد پھول، روح کا ایک لمحاورسولی برپانچ برس، بجلی کا تھمبا، کالی بلی، مردہ گھر، بچےرور ہاہے جیسی علامتی کہانیاں ہیں، جن کی پرتیں کھولنا بعض دفعہ دشوار کن ہوجاتا ہے۔ بین الاتواى مسائل، فسادات اورعالمي جنگ كتناظريس لكھے كئے بلازم كے جراثيم، انسان اورانسان، كيت اورانگارے، كتى، وسسائد ر ملوے اسٹیشن جیسی کہانیاں بھی ان کے مجموعوں میں شامل ہے۔علاوہ ازیں معاشی بحران، اخلا قیات، تمدنی فکراؤاورانسان کی شناخت جیے مسائل پر بھی دیویندراسرنے لکھا ہے۔ان سب کے باوجودان کہانیوں میں جوایک چیزمشترک ہے،وہ انسان کا اندرونی کرب، نا آسودگی، نامساعد حالات کی عکای اور ماضی برتی ہے، جن کے تعلق سے کہا جائے کہ ان چیزوں کا یک رخاین ایک عام قاری کو أكتاب كيسوااوركياد عسكتا بيكن ان باتو سي بهي كيا تكاربوسكتا به كهزندگي فقط خوش كماني، شاد ماني اور كامراني كانام نييس اورساتھ ہی اس بات کو مجھی ملحوظ رکھنا جا ہے کہ افسانے کی تعمیر میں مواد ڈھلتا ہے اور مواد ایک سے ہوسکتے ہیں ایکن افسانے کی تعمیر میں جن جزئيات كاسهارالياجاتاب، وهانفرادي چيز ب،جس سے افسانے كوعلىحده علىحده رنگ دياجاتا ہے۔

افسانے کی تغییر میں بیانے کا ہم رول ہوتا ہے۔ یہ یا تو کردار کے ذریعے کمل میں آتا ہے ہے یا خود مصنف بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ ان دونوں عوامل میں مصنف کا مشاہدہ اور فلسفۂ زندگی بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ اس روے دیکھیں تو دیو بندراسر کے افکار و فظریات اور فلسفۂ زندگی میں جس تصور کوتقویت ملتی ہے، وہاں روح کومرکزیت حاصل ہے، جس کے اردگر دخقیقت کی پرتیں زندگی کی سفا کیوں کے ساتھ کھتی چلی جاتی ہوتھی چلی جاتی ہوتھی جاتی ہوتی کے ساتھ وقوع پزیر رہوتا ہے۔ ایسے میں کہانیوں پر یک رنگی کا شائبگر رنا کوئی عیب ہیں سمجھا جاتا اور عیب ہوتھی تو کیا عجب کہ خود دیو بندراسر نے کہا کہ: 'میں پچھلے پیس تمیں سال سے ایک ہی افسانہ کھر ہاہوں'۔ [1]

د یویندراسر کے افسانوں کا ناقد انہ جائزہ لیتے ہوئے ہم جس تکنیک کوان افسانوں میں دیکھتے ہیں، اسے عام طور پر بیانیہ

سے تعبیر کیاجاتا ہے جو بیشتر اوقات خود مصنف یا کسی ایسے کردار کے ذریعے بیان کیاجاتا ہے، جومصنف کے مشاہدے یا اپنے باطن کے شخصی تناظر میں تشکیل پاتا ہے۔ بظاہراس طرح کے بیاہے میں آپ کو حرکت وعمل کم کم ہی نظر آتے ہیں، کیونکدان میں مکالمے کم ہوتے ہیں۔ اسرا پی کہانیوں میں بیانے کی تکنیک دونوں ہیں۔ اسرا پی کہانیوں میں بیانے کی تکنیک وحواصل کام لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کردار بدلتا ہے، بیانے کا ندازاور برسنے کی تکنیک کو کردار کے توسل سے ملیحدہ ملاکے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرکی کہانیوں میں چونکہ بنیادی اہمیت کردار کو حاصل ہے، اس لیے دیویندراس کے افسانوی کرداروں کا تجزیبا گزیرہ وجاتا ہے۔

اسرکے افسانوں میں عام زندگی کے کردار:

بحثیت انسانه نگار دیویندراسرنے اردوادب کوئی اہم انسانے دیئے ہیں۔ان میں زندگی خلا اورموت ہمتی، گیت اور انگارے، جیب کترے،مکان کی تلاش،سیاہ تل، بجلی کا تھمبا، کالی بلی،مردہ گھر، وےسائیڈر بلوےاشیشن،جنگل،میرانام شکرہے، مندےاب كيول نبيں أرتے جيے اہم ترين افسانے ہيں جوفكشن كے ميدان ميں كيے گئے ديويندراسر كے مخلف تجربات كے غماز ہیں۔ پیافسانے زندگی کے مختلف شعبہ جات کومختلف زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ان افسانوں میں زندگی جینے کی للک نظر آتی ہے۔ اگر چہان افسانوں کے کردار مایوس کن ، بیزار ، ایک مسلسل خلائی کیفیت میں مبتلا اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم نظرآ تے ہیں، کیکن ان محرومیوں کے باوجود بھی ان کا حساس دل زندگی سے پیار کرتا ہے اور اس کی معنویت کو دوبارہ یانے کی مسلسل جنبو کرتا رہتا ہے۔ یہی جبتو ہے جوانسانہ نگار کے یہاں فلسفہ حیات بن جاتا ہے۔حسن اور آئینے میں راجن کا کرداراسی فلسفہ حیات کی عکاسی کرتا ہے۔افسانہ نگار نے راجن یا واحد متکلم کے ذریعے محض ایک یا دوا فراد کی عکاسی نہیں کی ہے، بلکہ ان دو کر داروں کے ذریعے اس پورے معاشرے کے متضادانسانوں کو پیش کیاہے جو صرف اپنی انا کے زعم میں خودایک الگ دنیا تخلیق کر لیتے ہیں اور حقیقت ہے بے نیازای خیالی جنت میں پناہ گزیں ہوتے ہیں۔جیب کترے کاراما ناتھ ہویامکان کی تلاش کار ما کانت،آرکی فیکٹ کاسٹیل پراشرہویامیرانام شکرہے کاشکر۔ان کرداروں میں انسانہ نگارنے اکبرے بن کے بجائے اجتماعی احساس کونمایاں کیاہے۔ ان افسانوں میں دیویندراسرکا ساجی شعور، زندگی کے نشیب وفراز کاعلم، ذات کے بحران کی کیفیت اوران سب سے بڑھ کر ان کامشاہداتی روینمایاں نظر آتا ہے۔ان خاص عوامل کی آمیزش نے اسر کے افسانوں میں ایسے کرداروں کی تشکیل کی ہے جو ہمارے درمیان جیتے جا گتے،سانس لیتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ان کردارول کے توسل سے ایک عام قاری اپنے ساجی شعور کو بیدار ہوتا ہوا محسوں کرتا ہے،جس سے اسے معاشرتی ،ساجی اور سیاسی حالات کو بیجھنے اور انسانوں کی ڈئی کیفیات کومسوں کرنے میں خاصی مددماتی ہے۔ دیویندراسر کے افسانوی کرداروہ اشخاص ہیں جوساج کے ستائے ہوئے، حاشے پر دھکیل دیئے گئے ہیں، جن کی زندگی اجیرن اور بے مصرف ی ہوگئ ہے۔ گویا اسر کا سروکاراس زندگی سے ہواین تلاش میں بھٹکتی ہوئی حالات سے جوجستی ہے، اینے وجود کو یانے کے لیے؛ اینے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، ایک جہدِ مسلسل ہے حال کوسنوار نے اور مستقبل کو تا بناک بنانے کے لیے۔ان فسانوں میں ماضی کے دھند لکے بھی نظرا تے ہیں الیکن ان میں کردار گمنہیں ہوتے ، بلکہ اسے توشئر مسافرت کے لیے عظیم جانتے ہیں۔ان کردارول کی پیشکش میں امرجس باریک بینی سے کام لیتے ہیں، وہ ایک طرف ان کے مشاہدے کی گہرائی کا پتادیتی ہے تو دوسری طرف کرداروں

ے والہانہ محبت، رکھ رکھاؤاوران سے شناشائی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ گیت اورانگارے کے پیش لفظ میں صدیقہ بیگم گھتی ہیں: "ایسامعلو مہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کردارد ل کو عرصے ہے جانتے ہیں۔ فلپ کوئی اجنبی نہیں، ان کا اپنا دوست ہے جس کے رگ وریشے ہے وہ واقف ہیں؛ وہ لوئی پنیا سے مل چکے ہیں، نہ صرف ریستوران اور کیفے میں، بلکہ زندگی کی جدوجہد میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے ہمارے اکثر افسانہ نگاروں کے افسانوں کی طرح ہوا میں معلق نہیں رہتے۔ وہ زبین کی سطح پراپنے قدم جمائے ہوئے محسوں ہوتے ہیں۔ "[۲] اسر کے افسانوں میں عورت کا کردار:

د یویندراسر کے یہاں ایک ایسی اضطرابی کیفیت اور داخلی تھکش ہے جوان کے افسانوں کی روح ہے۔ای اضطرابی کیفیت، داخلی تھکش اور جہدِ مسلسل سے ان کے یہاں کردارارتقائی سفر طے کرتے ہیں اور کہانی کی تشکیل ہوتی ہے۔اسر کے یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس اضطرابی کیفیت اور داخلی تشکش کا شکارا کثر و بیشتر ایک عورت ہی ہوتی ہے۔اسر کے افسانوں ہیں عورت ایک خاص بات یہ ہے کہ اس اضطرابی کیفیت اور داخلی تشکش کا شکارا کثر و بیشتر ایک عورت ہی ہوتی ہے۔اسر کے افسانوں ہیں عورت اپنی تون انہیں ہوتا۔خواہشوں کا ایک بل ہے،جس کے اپنی تشد کا میوں میں نا آسودگی کا مجسمہ نظر آتی ہے۔محرومیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بھی پورانہیں ہوتا۔خواہشوں کا ایک بل ہے،جس کے پار جانے کی بھی ہوتا ہیں کی روح کو بھی سرشار کرتی ہے اور بھی بیزار، پار جانے کی بھی ہوتا س کی روح کو بھی سرشار کرتی ہے اور بھی بیزار، جیسے وہ از ل سے بیاسی ہو:"اس نے ایک زندگی میں تین بارجنم لیا تھا۔ نیلما، نیلما بیگم اور نیلم ۔ جب وہ ہندوتھی؛ جب وہ مسلمان تھی اور ایک زندہ اس کا کوئی ند بہ بہیں تھا۔ جب وہ بیچھی اور کنواری تھی؛ جب وہ شادی شدہ تھی اور جوان تھی؛ جب وہ ایک عصمت یافت عورت تھی اور ایک زندہ الشرقی ،کین اس کی آخری کہانی جانی اور جوان تھی ،کین اس کی آخری مجموعے کی آخری کہانی جانے ای فی اور جالے تک عورت کے اس المے کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔

ظلا اور موت سے لے کراہے آخری مجموعے کی آخری کہانی جانہ فی اور جالے تک عورت کے اس المیے کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔

ظلا اور موت سے لے کراہے آخری مجموعے کی آخری کہانی جانی فی اور جالے تک عورت کے ای المیے کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔

افسانے وہ ہیں، جن میں نسوانی کردار یا تو خودکشی کرلیتاہے یا کرنے کی کوشش کرتاہے یا کہیں لا پتا ہوجا تاہے۔

عورت کور اپازندگی بھی کہا گیا ہے۔ شایدای لیے اس کے پہال عورت زندگی کی حشر سامانیوں کا بھی استعارہ بنتی ہے تو بھی اس زندگی کی علامت بن جاتی ہے، جس میں انسان کو آسودگی میسر نہیں ۔ انسان کی خواہشوں کی کوئی حذبیں ، وہ پیاسا ہے۔ اس کی تضغہ لی پہھی نمی کوری بھی بحروی بھی بحروی بھی کوری بھی کوری بھی خوری بھی خوری بھی انسان زندہ رہے یا زندگی کو ٹیر آباد کہد دے؟ ایسے میں سوال قائم ہوتا ہے کہ کیا اسر زندگی کو ہے معنی اور نفوجھے ہیں؟ کیا ان کے افسانوں میں موت کا پیام ملتا ہے؟ نہیں ۔ اس ہے ہرگز یہ راونہیں لینا چا ہے کہ اسر کے یہاں زندگی پر موت کو ترجیح دی گئی ان کے افسانوں میں موت کا پیام ملتا ہے؟ نہیں ۔ اس ہے ہرگز یہ راونہیں لینا چا ہے کہ اسر کے یہاں زندگی پر موت کو ترجیح دی گئی اور خواہشوں پنیاں زندگی کی معنویت ، معصومیت ، معصومیت ، معصومیت ، معصومیت کو خواہشوں بھی نام دونا کو ترجید کیا تا چا ہے کہ کا دونا کو ترجید کی تعقین تو ملتی ہے ہیں انسانوں کی تذکی پر موت کو ترجیح دینے کا تیکس جورہ دی کی معنویت ، معصومیت ، اطابق اقدار کے زوال کی معنویت ، معصومیت ، اطابق اقدار کے زوال کی معنویت کو جانے کا فور میں کے بیشاں اس کیا شی ہیاں اس معصومیت ، اطابق اقدار کے زوال کی معنویت ، معصومیت ، اطابق اقدار کے زوال موت کی بیان اس معتمل میں کی خواند زندگی کی معنویت ، معصومیت ، اطابق اقدار کے ذوال مورسائی سے جوآز ادانے زندگی کی حقویت ، اطابق کو ایک ہوروں میں میں ہیاں اس معصومیت ، اطابق اقدار کے ذوال سے جوآز ادانے زندگی کی حقویت ، اطابق کی جو کی کیں ہو تے کی خوار دوست میں ایک پاختیار جابتا ہوں ''۔ ''آ

بقول و بوینرداس: ' کہانی صرف ایک منطقی رضے کا نام نہیں ، بلک اس کیفیت کا نام ہے جو کردار کے تحت الشعور میں واقع ہورہ ی ہے'۔ اس پس منظر میں اسر کے افسانوی کرداروں کا تجزیہ کریں تو وہ پورا ماحول اور معاشرتی نظام سامنے آجا تا ہے ، جہاں یہ کردار پرورش پاتے ہیں۔ اس کا اثر اوراحیاس وہ اپنے شعور اور تحت الشعور میں لیے زندگی کی حشر سامانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ پھر چاہوہ زندگی خلااور موت کی نیلم ہو یا کمتی کی لیلاوتی یا جیب کتر ہے کا رمانا تھا ورسگیت مہاود یالیہ کا پرینسپل یا نیندکی ابر اہو، ہر کردارا اپنے قول اور عمل سے ساج ، معاشرت اور سیاست کی کڑی سچائیوں کو اُجا گرکرتا ہے اور اپنے باطن میں ان سچائیوں کا شعور رکھتا ہے جو اے سامی اور سیاس نظام کو بچھنے میں مد ہے ۔ کہانی میرانام شکر ہے میں انسان کی شناخت کا مسلمیان کیا گیا ہے ۔ کہانی کا کرداراس خوف اور تشویش میں مبتلا ہے کہ جس گنالو جی کے دور میں انسان تی کی راہیں ہمواد کر رہا ہے ، ہمیں وہی اس کی پیچان منے نہ کرد ہو وہ اتا ہے وہ اسے موجائے۔ انسان کی موت زیادہ ور دردتا ک اس وقت ہوتی ہے ، جب وہ اپنے چہرے ؛ اپنی شناخت اور اپنے گیجر سے محروم ہوجاتا ہے اور اس کی موت ہے کہ دوپ میں جانی جاتی ہند ہے۔

اسر کے افسانوں کو عالمی تناظر میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، جہاں دوعظیم جنگوں کے باعث ہونے والی تباہی، برصغیر کے خونی فسادات اور مختلف ہولنا کیوں میں قتل و غارت کے واقعات اور پرتشد دیا حول میں انسانی اقدار کے زوال ہونے کے ساتھ ہی ادبی دنیا میں فکری سطح پر بھی خدا کے مرنے کی خبر سنائی جاتی ہے، بھی مصنف اور قاری کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے تو بھی انسان ہی کے وجود کے فانی ہونے کی بات کہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ اور ادب کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت

حال اور زندگی کی شکتگی میں انسان کا آج اور مستقبل کون ساتصور پیش کرسکتا ہے یا انسان کا کون ساروپ پیش کیا جا سکتا ہے۔خوداسر کے الفاظ میں:''دوعظیم جنگوں کی تابی ، فسطائی اور اشتمالی آئل گاہوں ، ہیروشیما اور نا گاسا کی ایٹمی فنا اور برصغیر کے خونی فسادات سے گزرنے کے بعد انسان کامستقبل کیا ہے؟''

افسانہ گیت اورانگارے میں آخیں تاہیوں، فسطائی طاقتوں اور قمل گاہوں کے درمیان اقتدار کی ہوں اوراس انقلاب کو پیش کیا گیا ہے جوجان مارکواورلوئی پنیا کے ذریعے اسپین میں ہوا۔ ۱۹۳۳ء میں اسپین کی تاہی کی المناک داستان کورقم کرتا ہوا یہ افسانہ ایسے دور اور معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جب اقتدار کی چاہ میں عالمی منظرنا ہے پر دوسری جنگ عظیم کی بانگ سنائی دے رہی تھی۔

اس طرح مشاہدات، تخیلات اور تجربات ایک ایسا پیٹرن وضع کرتے ہیں جوافسانے کو براوراست زندگی سے زمین سطی پر جوڑتا ہے۔ اسر کے افسانوں کی نمایاں خصوصیت بن جاتا ہے جوڑتا ہے۔ اسر کے افسانوں کی انہیت کا جواز فراہم کرتا ہے۔ یہ مشاہدات اور تجربات بی بیں، جن سے زندگی براوراست اپنے بھید کھولت اور ان کے بیشتر افسانوں کی اہمیت کا جواز فراہم کرتا ہے۔ یہ مشاہدات اور تجربات بی بیں، جن سے زندگی براوراست اپنے بھید کھولت ہے اور عام آدمی کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ پھر چا ہے ہی جیب کتر ہے کا بی کیوں نہ ہو۔ جب ایک جیب کتر اکسی ایجھا اور تخت محنت والے کام کی طرف راجع ہوتا ہے تو پہلے دن اس پر کیا گزرتی ہے؛ اس کی نفسیات میں کیا ہلچل بیدا ہوتی ہے، وہ کس صد تک اپنے بہلے دن میں کامیاب ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بخو بی لگا لیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال افسانہ برا آدمی میں دیکھی جاسکتی ہے: ''میر سے کہلے دن میں کامیاب ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بخو بی لگا لیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال افسانہ برا آدمی میں دیکھی جاسکتی ہے: ''میر سے ایک دوست کھیکیوار تھے۔ میں نے ان سے مل کر بہادر چند کو اپنیش ڈھونے کے کام پر لگا دیا۔ بہادر چند نے کام شروع تو کر دیا، لیکن آدھے دن سے کہلے بی بھاگی آیا۔ میں نے ان سے مل کر بہادر چند دوں تک دہ کام کر تار ہا۔ آہت آہت دہ عادی ہوگیا۔' [۲]

دیویندراسر کا افسانوی اختصاص دھے لیجے میں کہانی کو بیان کرنا پہنتیسی کا استعال ،علامت نگاری اور کہانی کے اختمام پر تنہائی کا بھیلتا ہوا جال ہے۔علاوہ ازیں اسر کے افسانوں میں وجودیت کے فلفے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ہر کہانی انسان کے وجود کو تلاش کرتی ہے۔ دیویندراسر کا آخری افسانہ مسٹر روشو ہے۔ ہر چند کہ یہ کہانی ان کی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے جس میں انھوں نے گئی ایسے واقعات قلم بند کیے ہیں جو ہراہ راست ان کی زندگی کے گئی پوشیدہ رازوں کو اُجاگر کرتی ہے۔ شایداس لیے یہ کہانی کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے۔گوکہ اسر نے اپنی زندگی کے جربات ومشاہدات کو ادب کا سرچشمہ جانا ،کین اپنی ذات کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔

حوالے:

ا\_ایک دانشور؛ایک مفکر\_و بویندرامر: نندکشور و کرم [مرتب] بص ۲۰۹\_

۲\_ گیت اورانگارے:: دیویندراس بص۱۳

۳\_زندگی خلااورموت: د یویندراسر:ص ۴۰۰\_

٣ \_ أيك دانشور؛ أيك مفكر \_ د يويندر امر :ص٢١٦ \_

۵\_ ننځ صدی اورادب: د یویندراس ص ۱۷۸

٢\_شيشول كالمسيعان يويندراس ص١٩\_

ڈ اکٹر ظفر حسین ظفر ایسوی ایٹ پر وفیسر شعبۂ اردو،علامہ اقبال اوین یو نیورٹی،اسلام آباد

# رشيدحسن خال كيخطوط بلددوم

وَاكْرُ فِي آرر يِنَا[مرتب]: ناشر: F-237, Lower Hari Singh Nagar, Rehari Colony, Jammu-180005

#### Dr. Zafar Hussain Zafar

Associate Professor, Department of Urdu, AIOU, Islamabad

Abstract: Rasheed Hasan Khan is one of the most respected textual critics of the Urdu world. His critical works are the most significant contributions. His letters also hold academic significance. They have been edited and published in two volumes by T. R. Raina. In the present paper, the second volume of Rasheed Hasan Khan's letter has been critically reviewed.

رشید سن خان (۱۹۳۰ء ۲۰۰۱ء) کے ایک ہزار اڑتیں (۱۰۳۸) خطوط کا پہلا جامع مجموعہ ۱۹۳۱ء میں گی۔ آررینانے مرتب کیا تھا۔ اس مجموعے کے حوالے سے راقم کا ایک تعارفی مضمون الایام، کراچی کے شارے جون ۲۰۱۵ء میں جھپ چکا ہے۔ حال ہی میں اُن کے پانچ سوچیبیں (۵۲۷) خطوط پر شمل دوسرا مجموعہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس مجموعے میں وہ اڑتیں (۳۸) خطوط محلی شامل ہیں، جو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشی کے نام ہیں اور جنھیں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد نے الگ سے مرتب کر دیا تھا۔ یوں سے بات قرینِ قیاس ہے کہ اُن کے خطوط کا غالب حصد اشاعت پذیر ہوگیا ہے، جو مجموعی طور پر پندرہ سوچونسٹھ (۱۵۲۳) خطوط پر شمنل ہے، تو مجموعی طور پر پندرہ سوچونسٹھ (۱۵۲۳) خطوط پر شمنل ہے، لیکن ان خطوط کے فاضل مرتب ڈاکٹر ٹی ۔ آررینا ابھی سرگرم جبتجو ہیں:

ایکن ان خطوط کے فاضل مرتب ڈاکٹر ٹی ۔ آررینا ابھی سرگرم جبتجو ہیں:

ع آگآ گے دیکھیے ہوتا ہے کیا

تحقیق، تدوین اور تقیدر شید حسن خال کا وظیفہ ُ زندگی رہا ہے۔ اُنھوں نے اُردو کے سات کلا سی متون کی تدوین کی ہے۔ ان میں سے باغ و بہار اور فسانۂ عجائر بنٹری، جبکہ متنوی گلزار نیم متنویات شوق، متنوی تحرالبیان اور کلیات جعفر زنگی شعری متنویات شوق مین کے بھی تدوین کی ہے۔ بر متن کے شروع میں ہیں۔ اِس کے علاوہ اُنھوں نے شھوں کی زبان کے اصطلاحی لغت (مصطلحات محملی) کی بھی تدوین کی ہے۔ بر متن کے شروع میں تحریر کردہ مقدمہ خال صاحب کی محنت اور علمی ریاضت کا بین ثبوت ہے۔ تحقیق و تدوین میں خال صاحب روایت شکن رہے ہیں۔ انھوں نے کسی متن کو اسلاف کی یا دگار کے طور پر مقد سن نہیں جانا، بلکہ تحقیق کسوٹی پر پر کھکر اس کے جملہ پہلوؤں کو نمایاں کر دیا ہے۔ خطوط کے فاضل مرتب نے مقد مے میں ان سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے خال صاحب کے اسلوب تحقیق سے بخو بی خطوط کے فاضل مرتب نے مقد مے میں ان سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے خال صاحب کے اسلوب تحقیق سے بخو بی ویا بھی ہوتی ہے۔ کسی ہوتی ہے۔ کسی مال میں علومات حاصل کرنی چاہیں تو اس کا جواب خال صاحب نے یول ویا بھی انسان کے خاندانی حالات جانے کے بجائے اس کے کام کی ایمیت جانے کی کوشش کرو۔ تین آدمی بمیشہ جھوٹ ہو لئے ہیں: بیٹا اپنے ویا بھی تاران کے خاندانی حالات جانے کے بجائے اس کے کام کی ایمیت جانے کی کوشش کرو۔ تین آدمی بمیشہ جھوٹ ہو لئے ہیں: بیٹا اپنے بھی بھی اساد کے لیے اور مریدا ہے ہیں۔ بیٹا اپنے کے بہا گردا ہے استاد کے لیے اور مریدا ہے ہیں۔ بیٹا اپنے کے بہائ گردا ہے استاد کے لیے اور مریدا ہے ہیں۔ بیٹا اپنے کے بہائ گردا ہے استاد کے لیے اور مریدا ہے ہیں۔ اِسان

تحقیق و تدوین کا کام بخت ریاضت طلب ہے۔ یہاں' کا تا اور لے دوڑی' والا فارمولنہیں چلتا۔ گویا تحقیق و تدوین

عاشقی ہے بھی زیادہ صبر آزما کام ہے۔ میر جیسا شاعر راوعشق کا مسافر تھا تو اُس نے اِس راہ کی لذت آشنائی کو یوں بیان کیا:

سخت کا فر تھا جس نے پہلے میر
مشت عشق اختیار کیا
مشت عشق اختیار کیا

اگر میررا و عشق کے بجائے تحقیق و تد وین کی وادیوں میں سرگرداں ہوتے تو وہ عشق کے بجائے تد وین کے پہل کار کی مسلن کرتے ہے تحقیق و تد وین کو بھی عشق جیسی ادھی را ہیں ہی راس آتی ہیں اور حقق اور مد دّن بھی ایک طرح ہے تجد جیسے صحرا دُل کا مسافر ہوتا ہے کی مثن کی تد وین کے دوران میں مد وّن کو دِن اور مہینے کیا گئی سال لگ جاتے ہیں ۔ بعض لفظوں کی صحت کے لیے نہ صرف تد وین میں عمرت کے جہر ہے کتنے اور اق پاریند کی ورق گردائی مد دّن و تون کے لیے رشید حسن خال ہند کی میٹول (ایک مثن) کی طاش میں میں سال انتظار کرتے رہے ۔ [۲] اُس کے حصول کے مثن کی تد وین کے لیے رشید حسن خال ہند کی تد وین کے لیے درشید حسن خال ہند کی تد وین کے علاوہ رشید حسن خال کی تعلاقہ ایس کے علاوہ رشید حسن خال نے اُر دوا ملا اور زبان وادب پرستا کیس (۲۷) کہتے ہیں۔ اُن کے پورے تد وین کا م اور اُن کی شخصیت کو تبھیئے کے لیے خطوط کر بہت کمیں گئی ہیں۔ مقالات اور انٹرویو اِس کے علاوہ ہیں۔ اُن کے پورے تد وین کا م اور اُن کی شخصیت کو تبھیئے کے لیے خطوط کو بہت بنیادی کا خذ ہیں۔ ان خطوط کے کئی خفی گؤی گوشے ساسنے آتے ہیں۔ ان خطوط کی گئی جیس ہیں۔ واکٹر ٹی ۔ آئی ہیں اور اُن کی شخصیت کے گئی خفی گؤی گؤی گوشے ساسنے آتے ہیں۔ ان خطوط کی گئی جیس ہیں۔ واکٹر ٹی ۔ آئی ہیں اُن کے بین بر قربان کردیا۔ ایسا خض جوانی دون آتھوں کا آبریشن کرا چوا ہے ہور نے بر جور ای بر شریت کی مواور چلئے بھر نے ہو جور ای براشیٹ کے مرض میں میں ہیں اُن کی ایک بی دور ایک کیا کہیں گئی تن میں برسوں کے لیے ڈوین مواور جی کی مواور چلئے بھر نے سے جور ای ہوا جو کی کو اور کیا کیا کہیں گئی آئی دور ایک کیا کہیں گئی آئی دیں بر تربی برسوں کے لیے ڈوین مواور جو کی مواور پائے بیا ہوا کو کھور کیا کہا کہ کیا گئیں گئی تربی ہیں برسوں کے لیے ڈوین مواور جو کی مواور پائے بھر کی مواور ہو کے کور کی مواور کیا کیا کہیں گئی تربی ہیں برسوں کے لیے ڈوین مواور جو کی مواور ہو کی کی مواور ہو کی کی مواور ہو کے کور کی مواور کیا کیا کہیں گئی تربی ہور کیا ہوا کہ کور کیا ہوا کو کیا کہا کہا گئیں گئی تربی ہور کیا گئی ہواؤں کی کی کور کیا ہوا کیو کی کور کیا ہوائی کور کیا کیا کہیں گئی تربی کی مواور کیا کیا کہیں گئی ہور کیا گئی کی کور کی کور کیا کیا کہی گئی کی کی کور کیا کیا کہیں گئی کور کیا گئی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی

رشید حسن خال کے خطوط میں ذاتی احوال ومعاملات زیر بحث نہیں آئے، بلکہ ہرخط میں تحقیق و تدوین کے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اُن کی دوئی اور دشمنی کا معیار تحقیق و تدوین کے معاملات ہی ہیں۔ اِس دائر ہے ہاہر کی سے اُن کا کوئی واسط نہیں رہا ہے۔ وہ ساری زندگی تحقیق کے صحیفہ اخلاقیات کے اصول و مبادی کے ترجمان اور شارح رہے۔ اِس خالص علمی انداز نظر کی سز ابھی اُنھیں خوب ملی کہ دشمنوں اور حاسدوں کی ایک بڑی تعداد اُن کے کام میں رکاوٹیس ڈالتی رہی ایکن خال صاحب نے تحقیق و تدوین کے اصولوں پر بھی مجھولت نے کیا۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشی کے نام ایک خطیص کیستے ہیں: '' میں سال پہلے جس شجعے میں کام شجیس کام کیا، اب میں اُس کے لئے تطبی طور پر اجنبی ہوں۔ وجوسر ف یہ ہے کہ جاہلوں کی ستائش نہیں کر سکتا اور اُنھیں اقبال شاس نہیں مان سکا''۔ [77] تحقیق ، تدوین ، رموز اوقاف ، اہلا اور لغت کے موضوعات کی تفہیم کے لیے آئے ان کے خطوط کے متن میں جھا تکتے ہیں ، جس سے دشید حسن خال کو ساری زندگی عشق رہا۔

تحقیق میں اصل مآخذ تک رسائی اور اُس کے حصول تک انتظار ایک صبر آزما کام ہے۔ رشید حسن خال اصل مآخذ تک رسائی کوایمان کا درجہ دیتے تھے۔ لکھتے ہیں:''حوالہ اصل مآخذ ہے منقول نہیں تو پیش کرنے والا کتنا ہی معروف شخص ہواور کتنا ہی پڑھا لکھا ہو،اُس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اِس طرح اہم بات یہ ہوئی کشخص کے بجائے مآخذ کو اہمیت حاصل ہوئی۔''[۵] اِس حوالے سے اُنھول نے

بڑی بڑی معتر شخصیات کی ادبی تحقیقات پر نفتر کی ہے۔ غرائب اللغات (مولانا عبدالسلام ہانسوی کی لغت) کے حوالے سے لکھتے ہیں ۔" ڈاکٹر سیدعبداللہ نے بڑی ہے انسانی کی ہے مولانا ہانسوی کے ساتھ اپنے مقد مے میں۔ اُنھوں نے شاید غرائب اللغات کو ازخود پڑھا ہی نہیں ، بس خانِ آرز و کی نفل کردہ عبارتوں کو دیکھا۔"[۲] دوسری جگہ تبصرہ کرتے ہیں :" رہی سہی کسر ڈاکٹر سیدعبداللہ نے پوری کردی کہ وہ فن نفت ہے کم آشنا تھے۔"[2]

ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ اوب اُردو کے مان کے اعتراف کے بعداُس پران الفاظ میں نقد کیا ہے: "مؤلف نے مؤخراور غیرمعتر ماخذہ بھی کام لیا ہے۔ یہ اِس کتاب کا بہت کم ور پہلو ہاور اِس نے کتاب کی استنادی حیثیت کو بے طرح مجروح کیا ہے۔ "[^] خط بنام راج بہادر گوئر میں لکھتے ہیں: "یہاں کے ارباب علم واشتہار نے کئی جلسوں میں اس کتاب کے مناقب اور فضائل پر ننری قصید سے ایسے پڑھے تھے کہ درباری بھانڈوں اور بھائوں کو مات کردیا تھا۔ "[9]

حافظ محود شیرانی کواُردو تحقیق میں معلم اوّل ، بلکه اُستاذ الاسا تذه مانے کے باوجود لکھتے ہیں:'' مجھے بیمسوس ہوتا ہے کہ کی وجہ سے اُنھوں نے ہرطرح کے حوالوں کو وجہ سے اُنھوں نے ہرطرح کے حوالوں کو بلاتکلف قبول کرلیا۔''[10]

علی گڑھتاریخ ادب اُردوکی پہلی جلد (جس کے حوالے سے عام تاکر یہی تھا کہ بیار دواوب کی جامع تاریخ ہوگی) شاکع ہوئی توحب روایت خال صاحب نے تبصرہ کیا:''براشور سنتے تھے،ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔اڈیٹوریل بورڈ میں سارے بزرگانِ ادب کے نام درج ہیں،لیکن کتاب بلامبالغہ گناہ گارکا نامہ اعمال ہے۔۔۔۔۔۔ میں نے ارباب اختیار سے پوچھا کہ:حضرت!غلط نامہ کتنی جلدوں میں ہوگا؟ جواب ندارد۔''[11]

خال صاحب کے ایسے تبھروں کو معاصراد بی شخصیات پندنہیں کرتی تھیں، کین اُن کی اپنی تقنیفات اور تالیفات میں اصل مآخذ ہی کی بنیاد پر نتائج کا استخراج کیا گیا ہے اور مآخذ کی تلاش میں اُنھوں نے برسوں انتظار کی صعوبتیں جمیلیں ہیں۔ اِس اعتبار سے اُن کی مائے روکر نے کے قابل نہیں ہیں۔ البتہ متوجہ کرنے اور دلیل سے اُن کی رائے روکر نے پر اُنھوں نے خطوط میں بیشتر مقامات پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اُنھوں نے اپنے اسلوب کی وضاحت اِس طرح کی ہے: ' جا ہتا ہوں یہ کہ جو بچھ کھوں، بات قریح کی ہواور درست ہو۔' [17]

فسانة عجائب كى تدوين كمل موئى توايك مهربان نے ركاوليں ڈالنا شروع كيس يخت رنجيدگى كے عالم ميں پروفيسر حنيف نقوى كولكھتے ہيں: "اب بير بحان بڑھ رہا ہے كہ كام كرنے والوں كى ہمت شكنى كى جائے مختلف طريقوں ہے، كيونكه دوايك سخت جان دوسرے بہت ہے كام نہ كرنے والوں كوگويا آئينہ دكھاتے رہتے ہيں اور حقير بھى سجھتے ہيں۔ جب سب ايك ہى حمام ميں آجائيں گے، تب كہيں سكون ملے گا دراد بى حرام خورى كا حساس گويا منے گا۔ "[17]

رشید حسن خال تمیں (۳۰) سال دبلی یو نیورٹی کے شعبۂ اُردو سے منسلک رہے، لیکن اسکلے گریڈ میں ترتی نہ پاسکے۔ پروفیسروں کے معمولات علمی سے وہ واقف تھے۔ اُن کے احوال پرروشنی ڈالتے ہیں:'' مجھے آپ کی اس بات سے کممل اتفاق ہ پروفیسری اب وجۂ اعزاز اور وجۂ تخصیص نہیں رہی۔ایسے لوگ اِس منصب پر فائز ہو بچکے ہیں کہ اب اِس لفظ کوسا بھے کے طور پر استعمال کرنا

سودا کے الفاظ میں مبتدل بند بنتا ہے۔"[۱۴]

ممکن ہے خال صاحب کی اِس رائے میں شدت ہویا اُن کا وہ شدیدا حساس محرومی جلوہ گرہو، جس کا ظہاراُ نھوں نے خطوط کے اِس مجموعے میں ایک دوسرے مقام پراس طرح کیا ہے: '' آدی یو نیورٹی میں ہواور پر وفیسر نہ ہوتو پھروہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات اب بچھ میں آئی ہے''[13] اور سمل سعیدی کا بیٹو بصورت شعر بھی نقل کیا ہے:

یہ وقت پھر نہ رہے گا، رہیں گے یاد یہ دن سے متم کی عمر زیادہ ہے، زندگی کم ہے

خطوط میں رمو نِ اوقاف کا اِس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ رابط (:) ہنتمہ (\_)، وقفہ (؛) اور ندائیہ (!) جیسی علامات بہت خوبصورتی سے استعال کی گئی ہیں۔ چند مثالیں:"جس قدر معلومات آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ اب کمیاب ہے؛ اِس لیے: نہ کہوں آپ ہے تو کس ہے کہوں!"[۱۷]

"ایک بات اور: مجھے ایک زمانے سے فسانہ عائب کے اُس اؤیشن کی تلاش ہے۔۔۔۔۔۔۔ [21]

رشید حسن خال نے اپنے خطوط میں زیادہ تر اپنی تجویز کردہ الملا کو استعمال کیا ہے۔ اُن کے خطوط میں برتے گئے الفاظ کی فہرست سے اِس کا ثبوت ماتا ہے۔ ماہر یہ الملا اور لسانیات خال صاحب کی الملا اور مرقبہ الملا ہے مواز نے کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ رشید حسن خال کی موج اور فکر سے کس حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے۔

| <u>رشیدحسن خال کی الملا</u> | مرقح الفاظ     | رشيرحسن خال كي الملا | مرقجهالفاظ       |
|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| ىبەذ رىغە                   | بذريعه         | Uel                  | اعلیٰ            |
| بداست                       | برائة          | يونی ورځی            | يو نيورش         |
| ول چسپی                     | دلچین          | بيغور                | بغور             |
| رايگاں                      | رايگاں         | سبک دوشی             | سبكدوشى          |
| نشان دبی                    | نشاند بی       | بل كه                | بك               |
| كلاسكى                      | كلاتيكي        | ہندستان<br>مندستان   | <i>ہند</i> وستان |
| ادميش                       | ايديش          | سيمى نار             | سيمينار          |
| وهوكا                       | وهوكه          | پروا                 | پرواه            |
| به حسن وخو بی               | بحسن وخوبي     | گناه گار             | گنهگار           |
| آج کل                       | آ جکل          | به څو بي             | بخوبي            |
| غرض کہ                      | غرضيكه         | چئاںچہ               | چنانچ            |
| ببثرطے كه                   | بشرطيك         | تاوقتے کہ            | تاونتنيك         |
| علاحده                      | عليجده         | بے شک                | بيثك             |
| بة مانى                     | بآسانی         | بنام                 | رك               |
| . گزارش(پی <i>شکر</i> نا)   | گذارش (جپوڑنا) | انسٹی ثیوٹ           | الشينبيوث        |

|                          |                |            | IMA                  |
|--------------------------|----------------|------------|----------------------|
| ناثنا                    | ناشته          | شكرگزار    | شكرگذار              |
| كمرا                     | کره            | טט         | تماشه                |
| بنجارا                   | بنجاره         | ابا        | باج                  |
| تجروسا                   | بجروسه         | 1/-        | کسرئی                |
| مصقًا                    | مصفى           | - تعالا    | تعالى                |
| وسطا                     | وسطنى          | پياخا      | پیافیہ               |
| مصطفا                    | مصطفل          | كجموسا     | مجعوسه               |
| مشنا                     | مشثني          | چکما       | عکید                 |
| رشتے دار                 | رشته وار       | چونا       | 292,                 |
| چ <u>ھ</u><br>غ          | چچ<br>نمگیار   | نقثا       | نقشه                 |
| غم گساد                  |                | بدبرطور    | ببرطور               |
| کامیابی                  | كامياني        | كان فرنس   | كانفرنس              |
| آينده<br>. ش             | آئینده         | مولا       | مولی                 |
| رزرو <sup>يي</sup> ن<br> | ريزرويش        | les        | ادنیٰ                |
| به خوشی                  | بخوشى          | اعلا       | اعلىٰ                |
| بدرغبت                   | برغبت          | بشرا       | بشری                 |
| ببطور                    | ليطور          | تفوا       | تقوي                 |
| Ę                        | <b>*</b> ***   | ld.        | سلنى                 |
| مهینا<br>مدینه           | مهيند          | مغرا       | صغرئ                 |
| فرمایش<br>ت              | فرماكش         | . W        | يبى                  |
| ب <u>قول</u><br>ن        | بقول           | 1.2.6      | ماجرئ                |
| به عافیت<br>د            | بعافيت         | بدعا       | مدعی                 |
| بەرىخىت<br>سىكىشن        | بصحت<br>سر:    | عقبا       | عقبی<br><i>کی</i> ری |
| مسالا<br>مسالا           | سيشن           | كبرا       |                      |
|                          | مبالہ<br>پیک . | يەشكل      | بمشكل                |
| پېلى كىش                 | پېلىكىشن       | ىدۇرىچە    | بذربيد               |
| रुठ                      | <i>37</i>      | به چشم خود | بجثم فود             |
| تو تا<br>شد              | طوطا<br>.ش     | بيقول      | بقول                 |
| به شمول<br>بر            | بشمول          | برحفاظت    | بحفاظت               |
|                          | 4              | ديكھيے     | دیکھیئے<br>بیشتر     |
| خودبدخود                 | خود.مخ د       | ين ز       | بيشتر                |

رشید حسن خال نے اپنی تصنیفات: اُردوا ملا اورانشا و تلفظ جیسی کتب کے علاوہ اپنے خطوط میں بھی رمونے اوقاف اورالفاظ کوالگ الگ لکھنا، ذاورز کا فرق، انگریزی الفاظ کے املا جیسے موضوعات پر بحث کی ہے۔الف اورہ کا فرق، می کی جگہ الف ہمزہ کا استعال، ہمزہ اورواؤ کے ایک ساتھ استعال کی پیچید گیوں، ہمزہ اوری کے ایک ساتھ استعال کی قباحتوں، اُردو میں جمع بنانے کے اصول، الف مکمورہ اورالف ممرودہ کا استعال، ہائے مخلوط (ھ) کا استعال اور ہائے ہو ذرہ ) کے استعال میں فرق، جیسے موضوعات پر قلم اُٹھایا ہے۔خال صاحب نے اپنے خطوط میں درج ذیل آٹھ الفاظ کو اس طرح کھا ہے:

| پائو           | يا دَل |
|----------------|--------|
| آ ٽو           | آ وَل  |
| حچھاٽو         | چھا ؤں |
| گا تو          | گاؤں   |
| گھڑان <b>و</b> | كفراؤل |

ڈاکٹر متاز احمد خان کو لکھتے ہیں:'آپ نے لکھا ہے:'دِتی میں میرے ایک سالار ہتے ہیں فعل جب جمع کی صورت میں آئے، خواہ جمع کے لیے،خواہ تعظیمی طور پر،خواہ اسلوب بیان کی بناپر، ہرصورت میں متعلق اسم معرّ ف طور پرآئے گااوراس لحاظ ہے'میرے ایک سالے کھنا تھا۔'میرے'بجائے خود'میرا'کی معرّ ف صورت ہے۔اس کی نسبت سے سالا'کی جگد'سالے' کھنالازم ہے۔'[14]

ڈاکٹرممتاز احمد خال کومزید لکھتے ہیں:''اب بعض توجہ طلب ہائیں' جناب رشید حسن خال صاحب'۔' جناب' کے ساتھ 'صاحب' کا اجتماع اچھانہیں۔ایک ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔''[19]

''توجد بنا \_\_ تصوف کی اصطلاح ہے، جوایک خاص مفہوم میں مستعمل ہے۔اس طرح 'توجہ ڈالنا' \_اُردووا لے'توجہ کرنا' کہتے میں \_'سفر طے کرنا' محلِ نظر ہے \_سفر کرنا کہیے \_'میر اسلام عرض کردیجئے غیر مناسب انداز بیان ہے ۔'میر اسلام کی بنچادیجئے' لکھنا تھا۔'سلام عرض کرنا' تو آدی خودا پنے لیے لکھ سکتا ہے ۔دوسروں سے اس کی فرمائش نہیں کر سکتا۔''[۲۰]

پسِ منظراور پس منظر، میں یہ لفظ اضافت کے بغیر درست ہے۔[۲۱]ای طرح سر ورق کے بجائے سرورق درست ہے۔ اصل میں منظر پس منقلب ہوکر پس منظراور ورق سر، منقلب ہوکر سرورق بن گیا۔تقلیب میں اضافے کازیرختم ہوجا تا ہے۔[۲۲] اختر شاہ بوری کو لکھتے ہیں:'' دُعائے نیم شب \_\_\_اس میں 'خوشبوہ ہی کے بعنی ہے۔ پھول مہلکا ہے۔ یادی بھی مہلتی ہیں کہان کا استعارہ پھول سے کیا جا سکتا ہے۔'خوشبوئیں مہلتی'، 'پھیلی' سامنے کا لفظ تھا، غورئیں کیا تم نے۔''[۲۳]

مزید لکھتے ہیں: ''یا در کھو کہ لفظ '،ی ہمیشہ اصل لفظ کے ساتھ آتا ہے، یعنی نظام دہر ہی کؤ کہنا تھا۔''[۲۳] حشو دزائد پر بھی اُن کے خطوط میں گرفت کی گئی ہے: '' صرف اور 'ہی ' دونوں کا منہوم ایک ہے۔''[۲۵]'' نیج نکل جانے ک تدبیر'' ۔۔۔۔۔۔۔ نیج نکلنا مصدر ہے، اِس سے نیج نکلئے ہے گایا بجر نیج نکل کرجانا ہے۔ 'نیج نکل جانا' زبان کے خلاف ہے۔''[۲۷] املا اور جملوں کی سماخت کے حوالے سے رشید حسن خال ایک نئی فکر کے داعی ہیں۔ان کے نزدیک: مرکب لفظ جو دویا دو ے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے ہوں، ملا کر نہ لکھے جا کیں، بلکہ الگ الگ کھے جا کیں۔ اس طرح انگریزی یا یور پی لفظوں کو بھی کو یوں میں تقدیم کر کے کھا جائے تو املا، تلفظ کی صحت اور لکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے رشید حسن خان نے اُروو املا، اُروو کیسے کھیں؟، انشا و تلفظ جیسی کتبتر کر کے علائے املا و تحقیق کے لیے جہاں کئی نئے افق روشن کر دیئے ہیں، وہاں آھیں شدید تنقید کا سامنا بھی رہا ہے۔ ہندوستان کے چوئی کے علائے اِملاڈ اکٹر گیان چنر جین، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، عبدالرخمن واصف اور شمر سارخمن فاروتی نے خال صاحب کے املاسے اختلاف کیا ہے۔ پاکستان میں بھی اُن کے کے نقطہ نظر کے نافذین موجود ہیں۔ مشید حسن خال نے بحض عربی الفاظ : مصطفیٰ عقبی میسیٰ اور کبرئی کا املا بدل کر مصطفیٰ ، عقبی، کبرا کھنے پرزورو یا ہے۔ قرآنی املاکی رشید حسن خال نے بعض عربی الفاظ : مصطفیٰ ، عقبی اور کبرئی کا املا بدل کر مصطفیٰ ، عقبی، کبرا کھنے پرزورو یا ہے۔ قرآنی املاکی تنبیں رہے گی۔ ایسے بنبیادی نوعیت کے امور کے لیے قومی سطح پر اجتہادی بصیرت کو بروئے کا رالاکرکوئی متفقہ املارائے کرنا چا ہے۔ بیکا م قومی اداروں کا ہے کہ وہ علائے املا کے اختلاف کو پیش نظر رکھ کرمتفقہ املارائے کریں۔ بیکا م قومی اداروں کا ہے کہ وہ علائے املائے علی اختلاف کو پیش نظر رکھ کرمتفقہ املارائے کریں۔ بیکا م قومی اداروں کا ہے کہ وہ علائے املائے علی اختلاف کو پیش نظر رکھ کرمتفقہ املارائے کریں۔

رشد حسن خال کے نقذ و جرح پر بمیں نقذ زیبانہیں، لیکن اُن کے متون کو پڑھتے ہوئے بیا حساس ضرورا کھرتا ہے کہ اُنھیں اُردو کے ساتھ مسلمانوں کی محبت یا اسلامی روح کی نسبت پہند نہیں آتی۔ وہ وسیج اہمشر ب، آزاد خیال دانشور تھے، جس کا اظہار اُنھوں نے برملاکیا ہے۔ کئی مقامات پر اُنھوں نے لکھا: ''میں خدا کونہیں مانتا، گرآپ تو مانتے ہیں۔ تو بھائی آپ کا خدا [اگروہ کہیں ہے، آنھوں نے برملاکیا ہے۔ کئی مقامات پر اُنھوں نے لکھا: ''میں خدا کونہیں مانتا، گرآپ تو مانتے ہیں۔ تو بھائی آپ کا خدا [اگروہ کہیں ہے، آنھوں نے برملاکی تہذیب وروایت کے ساتھ جڑی جگہ ان شاء اللہ؛ خدا کا شکر ہے؛ آخرت اور حوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ اِس اعتبارے اسلامی تہذیب وروایت کے ساتھ جڑی ہوئی اُردواُن کے نقذے کیسے نے سے تھی تھی۔

فاضل مرتب نے خطوط کی جمع آوری ہی کوکافی سمجھا۔ سیٹروں مقامات تحشیے اور حوالوں کے متقاضی ہیں، جن کے بغیر متن کی تفہیم میں مشکلات درآئی ہیں۔ مرتب نے دونوں مجموعوں میں بعض بہت ذاتی نوعیت کے خطوط بھی شامل کر دیئے ہیں ،اگر وہ شامل نہ ہوتے ، پھر بھی رشید حسن کی تدوین حیثیت مسلم رہتی۔ البتہ فاضل مرتب نے چون (۵۴) صفحات پر پھیلا ہوا جامع اور مبسوط مقدم تحریر کیا ہے، جو تحسین کے قابل ہے۔ پانچ سوچھین (۵۵۲) صفحات پر مشمل خطوط کا یہ مجموعہ ڈاکٹر تیرتھ رام رینا نے مبسوط مقدم تحریر کیا ہے۔ میں جمول سے شائع کیا ہے۔

حوالے:

آ\_رشیده تان کے خطوط ، جلداوّل: کُل آ ررینا: F-237, Lower Hari Singh Nagar, Rehari Colony, Jammu-180005 ۱۰۱۰: جسن خال کے خطوط ، جلداوّل: کُل آ ررینا: F-237, Lower Hari Singh Nagar, Rehari Colony, Jammu-180005

٢\_الصّأن ٩٩٧\_

٣-الصّابِصُ ٢-

F-237, Lower Hari Singh Nagar, Rehari Colony, Jammu-180005: مارشیده صن خال کے خطوط، جلد دوم: ۲۸۸۰ء استاری دوم: ۲۸۸۰ء استاری ۲۸۸۰ء استاری ۲۸۸۰ء

۵\_اد فی تحقیق مسائل و تجوید: رشید حسن خان: ص ۹۱ م

٢\_رشيدهن خال كے خطوط ، جلد وم :ص٢٩٧ \_

٧\_الصناص٢٩٠\_

٨\_اد بي تحقيق \_ مسائل اور تجزييه ص٣٣\_٣٣\_

٩\_رشيد حسن خال كے خطوط ، جلداول بص ٢٠٠٨

١٠ اد ي تحقيق \_ مسائل اور تجزييه ص ٢١ \_

اا\_رشيدحس خال كے خطوط ، جلد دوم: ص٥٥١ \_

١٢\_الصّاص • • ١\_

١٣٧\_اليضاً:ص٢٧١\_

١٩٠-اليضاً:ص١٣٣-

۱۵\_ایضاً:ص۱۳۵

١٧\_ايضانص ٨٩\_

12\_الينانص 11\_

١٨\_رشيد حسن خال كے خطوط، جلد اوّل: ص٩٢٩\_

19\_الينيا:ص959\_

۲۰\_:الصّاً:ص٩٢٩\_

الإ\_اليناً:ص٩٣٣\_

۲۲\_ایضاً:ص۹۳۴\_

٢٣ ـ رشيد حسن خال كے خطوط ، جلد دوم عص ١٢٠ ـ

۲۴\_الصانان ۲۸\_

۲۵\_الصّاً:ص•۷\_

٢٧\_الصّأ:ص ٢٠\_

٢٧\_الضأ:ص٠٥٨\_

ڈاکٹرارشڈمحمودناشاد

اسشنت يروفيسر، شعبة اردو، علامه اقبال او بن يونيورش، اسلام آباد

تاريخ ادبيات أردو

گارسین د تای رمتر جم الیلیان سیکستن نازر درتر تین د تدوین د نقذیم: ڈاکٹر معین الدین عقیل ناشر: یا کستان اسٹڈیز سنٹر، جامعہ کراچی: فرور کی ۲۰۱۵ء

#### Dr. Arshad Mehmood Nashad

Assistant Professor, Department of Urdu, AIOU, Islamabad

Abstract: Garcin de Tassy was a famous French critic and professor of Urdu. He wrote several articles and books on Urdu language and literature. However, he used to write in the French language. His history of Urdu was translated from French into Urdu by Liliane Sixtine Nazroo as her PhD thesis. This translation is an important contribution to the historical accounts of Urdu. Dr. Moin ud Din Aqeel has edited, annotated, introduced and published this translation. The present paper is its critical review.

مشہور فرانسی مستشرق گارسین دتای (Garcin De Tassy) نے اپنی زندگی کا ایک بوا دھ۔اُردوزبان وادب کی خدمت میں صرف کیا۔وہ سجح معنول میں اُردوزبان کا مر لی اور عاشقِ صادق تھا اور اس حیثیت میں اُسے اگے پیچھے تمام مستشرقین خدمت میں صرف کیا۔وہ سجح معنول میں اُردود تا کا مرابی عاصد سابھ آن ہیں اور ند دُنیاوی اغراض اُس نے اُردوزبان وادب کی خدمت کی ماہ اُس کی اس اُردودو تی پر نہ تو سیاس مقاصد سابھ آن کی بلکہ اس قلبی تعلق کے باعث کی جو اُسے اُردوزبان وادبیات سے غیر معمولی وابستگی اور والہانہ مجت کے بادصف وہ اپنی زندگی میں ایک بارتھی ساتھ تھا۔افلف کی بات میہ ہے کہ اُردوزبان وادبیات سے غیر معمولی وابستگی اور والہانہ مجت کے بادصف وہ اپنی زندگی میں ایک بارتھی ہیں ایک بارتھی جندورتان نہیں آیا ، بلکہ اپنے وطن میں میٹھ کر خدمت اُردوکا فریضہ اُنجام دیا۔ اُس کی غیر معمولی علمی خدمات اور اُس کی مثالی اُردودوتی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئی بابا کے اُردور قسطر از ہیں: ''اُس کا کارنامہ اس قدر دوقیع ہے کہ وہ ہار کی زبان کی تاریخ میں بمیشر نہ وہ کے لیے بہ ھافر آئیسی عالم ہندوستان سے کا لے کوسول دُور پیرل کی طال کے لیے ہور پین شاگر دول کو (جن میں فرانسیسیوں کے علاوہ دومری قوم کے لوگ بھی شریک ہیں )ہندوستانی زبان کی تحقیق میں صرف کرتا یو بین شاگر دول میں اس غریب زبان کا شوق پیدا کر دہا ہے۔ اپنی فرصت کا تمام وقت ای زبان کی تحقیق میں صرف کرتا ہے۔ ایک فرصت کا تمام وقت ای زبان کی تحقیق میں صرف کرتا ہے۔ ایک فرصت کا تمام وقت ای زبان کی تحقیق میں سرف کرتا ہے۔ وراس نبان کی تھائی کا نہ ایک ایک برے بود نے کہ کیا علامت ہوگئی اور دیا میں اس خور ہوگئی شارہ سے کھنگف شعبوں پر بحث کرتا ہے اور ان کے دور میں اس خور ہوگئی اور اس کا مون کی اور دیا ہوگئی اور دیاں والے اس کا حمل دیر بر کے کہ کرتا ہے اور ان کے دور میں اس خور ہوگئی اور دیاں والے اس کا حمل میں جو کہ کرتا ہے اور ان کے دور میں اس خور میں اس خور کی اُن دور بری تو میں کو میں کہ کرتا ہے اور ان کے دور کی کیا علامت ہوگئی کرتا ہے۔ اس کی میں کرتا ہے اور ان کے دور کرتا ہے اور میں اس خور کرتا ہے اور کیا کی کی کرتا ہے اور ان کے دور کی کرتا ہے اور کی کیا کہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اور کرتا ہے اور کیا کہ کرتا ہے اور کرتا ہے دور کی کرتا ہے اور کرتا ہے دور کرتا ہے دور

گارسین د تای فرانس کی جنوبی بندرگاه مری ایلیا ، جے انگریز مارسیلز (Marselles) کہتے ہیں ، میں ۲۰رجنوری ۹۴ کا پوکو پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ژوزیف ژاک گارسین (Joseph Jacques Garcin) تھا۔ گارسین کوابتدائی عمر میں عربی زبان سیھنے کا شوق پیدا ہوا۔اس نے مارسیز میں دوم صری علما دون جریل طویل (Don Jabriel Touil) اور رافائیل دموناخس Raphael De (Monachis سے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تیس سال کی عمر تک وہ مارسیز میں ہی اقامت پذیر رہا۔ مزید تعلیم کے حصول کا شوق اس ادارے کا ناظم اور (Silvestre De Sacy) اس اسند شرقیہ میں داخلہ لیا۔ سلویستر دساسی (Silvestre De Sacy) اس ادارے کا ناظم اور بہت ساری مشرقی زبانوں کا عالم اوراُستادتھا۔گارسین نے اس ادارے سے عربی ، فاری اورٹزکی کی تعلیم حاصل کی تعلیم مکمل کرنے پراس نے ایک عربی کتاب کا ترجمہ شائع کیا جوشا و فرانس کے حضوراس کی باریا بی کاباعث بنا۔سلویستر دساس کے ایمااورخواہش پر وه أردوز بان ك يخصيل كي طرف متوجه به وااوراس سلسلے ميں انگلتان كاسفركيا۔اس كي خوش نصيبي كها۔انگلتان ميں معروف متشرق جان شکسپیئر (۴۷۷ء تا ۱۸۵۸ء) کی شاگر دی نصیب ہوئی۔ ذاتی ذوق وشوق اور عربی، فارس اورٹر کی سے کامل آشنائی کے باعث اُس نے بہت جلداُردوزبان میں مہارت حاصل کرلی۔سلویستر دساسی کی کوششوں سے ادارہُ السنہُ شرقیہ میں اُردو کا شعبہ قائم ہوا۔ ۱۸۲۸ء میں گارسین دتای اس شعبے میں پروفیسرمقرر ہوا۔اس وقت گارسین کی عمر۳۴ سال تھی۔[۲] وہ زندگی بجراس ادارے سے منسلک رہااور تدریس قعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق اور ترجے کے شعبوں میں اس نے نہایت فعال اور مؤثر کر دارا دا کیا۔ ۱۸۵ء سے لے کر ۱۸۷۷ء تک ہرسال کے اختیام بروہ ایک مفصل کیکچر پیش کرتا تھا، جس میں اس کے شاگر داور دوسرے بورپی اہلِ علم شریک ہوتے تھے۔اس کا ہرخطبہ سال گذشتہ کی اُردوم طبوعات، رسائل، جرائداور ہندوستان کے حالات وواقعات کے تفصیلی جائزے پر مشتل ہوتا تھا۔اس کی تصانیف وتالیفات، تراجم، مقالات اور تبھروں کی تعداد ایک سوساٹھ کے قریب ہے۔اس کی اہم ترین تصانیف میں: تاریخ ادبیات بندوی و مندوستانی ،خطبات ،مقالات ،قواعد مندوستانی زبان کے ابتدائی اصول ،أردوزبان کی قواعد ، ديوان ولى (ترجمه)، آرائشِ محفل (ترجمه)، باغ وبهار (ترجمه)، الأور نامه (ترجمه)، كل بكاؤلى (ترجمه)، آثار الصناديد (ترجمه) مسلمانوں کے مذہب کی تعلیمات اور فرائض اور مشرق کے مسلمانوں کی زبانوں میں علم عروض شامل ہیں۔ ترکی عربی، فاری اور ہندی کتابوں کے تراجم اوران پر تبصرے اس کی ان زبانوں میں کامل آشنائی کے گواہ ہیں۔ گارسین د تاسی ایک بھریوراور فعال زندگی گز ارکر ۱۸۷۸ء میں راہی ملک عدم ہوا۔

گارسین دتای کوزندگی میں اگر چہ ہندوستان آنے کا کوئی موقع نیمل سکا [۳] ، مگروہ ہندوستان سے پوری طرح ہیوستہ رہا۔ یہاں کے اہلِ علم اورعلمی تنظیموں کے ساتھ اس کا گہرار بط وتعلق تھا اور یہاں سے اسے تسلسل کے ساتھ کتابیں ، اخبارات اور رسائل پیرس چہنچ رہے۔ یہاں بعض اداروں کی رُکنیت بھی اسے حاصل تھی۔ پیرس جانے والے اکثر ہندوستانیوں یا اُردو ہو لئے والوں سے اس کی ملاقا تیں ہوئیں۔ اگر چہ ہندوستان کے چینیدہ لوگوں سے اس کا تعلق قائم تھا اور اس کی کتابیں یہاں پہنچتی رہیں ، مگر چونکہ اس کا بیشتر کام فرانسیسی میں تھا ، اس لیے یہاں کے علمی واد بی حلقوں میں عام نہ ہوسکا۔ البتہ بیسویں صدی میں اس کے خطبات ، مقالات اور تاریخ اوبیات ہندوی و ہندوستانی کے تراجم ہوجانے سے اس کا تعارف وسیع حلقے میں ہوا اور اس کے کام کا جائزہ لے کر

اس کی خدمات کااعتر اف کیا گیا۔ علی گڑھ یو نیورٹی کی استاد سید ثریاحسین نے فرانس سے گارسین دتا سی اوران کے علمی کارنا مول پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ان کا مقالہ فرانسیسی میں ہے جو یانڈی چری (ہندوستان) ہے١٩٦٢ء میں شائع ہوا۔ ڈاکٹرسید ٹریا حسین نے بعدازاں مزید معلومات کی روشی میں گارمی**ن دتای۔ اُردوخد مات علمی کارناہے** کے عنوان سے اُردو میں ایک کتاب کھی جو،١٩٨٨ء ميں لكھنۇ سے شائع ہوئى \_خطبات كارسين كافرانسيى نسخداول اول سرراس مسعود نے اعديا آفس لائبرىرى، لندن ميس دیکھااوروطن واپسی پرانھوں نے اس کتاب کا ایک نسخہ مولوی عبدالحق کو پیش کیااوراس کے اُردوتر جے کاوعدہ کیا۔وہ پورے خطبات کا ترجمہ نہیں کریائے ، مگرابتدائی چھے خطبات کا ترجمہ کر کے انھوں نے اس سلسلے میں اولین قدم اُٹھایا۔اس کے بعد ساتویں، آٹھویں اورنویں خطبے کا ترجمہ بمبئی کرانکل کے ایک ملازم عبدالباسط نے کیا۔ دسویں خطبے سے انیسویں خطبے تک کا اُردوترجمہ ڈاکٹر بوسف حسین خال ،ریڈرعثانیہ یو نیورٹی، حیدرآباد (دکن) نے کیا۔ان سب تراجم کوخطبات گارسان دتای کے نام سے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اُردو،اورنگ آباد سے ۱۹۳۵ء میں شائع کیا۔ ۱۹۴۰ء میں عبدالستار صدیقی نے پہلے یا پنج خطبات کو تھیج کے بعدا نجمن ترقیِ اُردود، بلی ہے شائع کیا۔ ڈاکٹرمحرحمیداللہ (پیرس) نے مولوی عبدالحق کی فرمائش پرخطبات کی تھیج اورنظرِ ثانی کا فریضہ انجام دیاجو دوجلدوں میں انجمن ترقی اُردو، کراچی ہے شائع ہوئے۔گارسین دی تای کے ۱۸۷۰ء سے ۱۸۷۷ء تک کے آٹھ خطبات کے اُردوتر اجم بھی مقالات گارساں دتاس کے عنوان سے انجمن ترقی اُردو، دہلی نے دوجلدوں میں ۱۹۴۳ء اور ۱۹۴۴ء میں شائع کے۔ان مقالات کی تھیجے وورت کا کام بھی ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے کیا۔ پہلی جلد میں شامل چارخطبات میں سے پہلے تین خطبات کا ترجمہ ڈاکٹر پوسف حسین خاں ، جبکہ چو تھے خطبے کا ترجمہ پروفیسرعزیز احمد کا ہے۔ دوسری جلد میں شامل چارخطبات میں سے پہلے کا ترجمہ پر وفیسر عزیز احد ، جبکہ باتی تین کا ترجمہ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے کیا۔[۴] انجمن ترقی اُردو ، کراچی نے مقالات گارسان دتای جلداوّل کا دوسراایْدیشن۱۹۲۳ء میں، جبکه دوسری جلد کا دوسراایْدیشن ۱۹۷۵ء میں شاکع کیا۔

گارسین دتای کا سب سے اہم کارنامہ تاریخ ادبیات ہندوی وہندوستانی استفرورت وصورت کو المسلام المام المدور جمد المسلام الم

ے ثائع ہوا۔ طبقات الشعرائے ہند مطبوعہ ۱۸۲۸ء کے سرور ق پر کریم الدین اور ایف فیلن دونوں کے نام بطور مصنف رمزت درج ہوئے، گراصل مؤلف کریم الدین ہی تھے، جنھوں نے ایف فیلن کی مدد سے گارسین کی تاریخ سے استفادہ کیا۔ طبقات الشعرائے ہند محض گارسین کی تاریخ کا تر جمہ نہیں، بلکہ مولوی کریم الدین نے گلشن بے خار، مجموعہ نغز اور دیگر ذرائع سے استفادہ کر کے اسے ایک نئ کتاب بنا دیا۔ ڈاکٹر فر مان فتح پوری لکھتے ہیں: ''اس کا [طبقات الشعرائے ہند] کا وضاحتی مطالعہ بنا تا ہے کہ یہ تذکرہ گارسین کی تاریخ کے ترجے پربی ہونے کے باوصف گارسین کا زاتر جمہ نہیں ہے، بلکہ کریم الدین نے پچھتو شیفتہ کے گلھن بے خار اور قدرت اللہ قاسم کے مجموعہ نغز کی مدد سے اور پچھا پی ذاتی کوشوں کے ذریعے اسے گارسین کی تاریخ سے الگ ایک جدا گانہ تصنیف بنا دیا ہے۔' [۲]

خود گارسین تذکرہ طبقات الشخرائے ہند کے حوالے سے رقمطراز ہے: ''یہ کتاب میری کتاب میری کتاب المنظرائے ہند کے حوالے سے رقمطراز ہے: ''یہ کتاب میری تاریخ کے وقت وجود میں نہیں آئی تھی ۔۔۔۔ اس کی تمبید جوہو بہومیری کتاب کی تمبید کا ترجمہ ہے۔ پھرائیک دیباچہ ہے جوان کا اپنا ہے۔ اس کتاب میری تاریخ کے وقت وجود میں نہیں آئی تھی ۔۔۔۔ اس کی تمبید جوہو بہومیری کتاب کی تمبید کا ترجمہ ہے۔ پھرائیک دیباچہ ہے جوان کا اپنا ہے۔ اس کتاب کے دوجھ ہیں۔ پہلے میں قدیم شعرا کا ذکر ہے، جن میں زیادہ تر ہندو ہیں اور دوسرے جھے میں مسلمان اور دیگر شاعر ہیں۔ دوسرے میں زبان کوسنوار نے اور دوسراحصہ چارطبقات میں تقسیم ہے۔ پہلے جھے میں ان او بیول کا بیان ہے جو خدکورہ بالا اسا تذہ کے شاگر دیتھ اور جنھوں نے زبان کوایک شگفتہ انداز بیان عطاکیا ہے۔ چوتھے جھے میں ہم عصر شعر ااور مصنفین کا ذکر کیا گیا ہے۔ '[ک]

گارسین دتای کی تاریخ کے کمل اُردوتر ہے کا اعزاز فرانس ہی کی ایک خاتون لیلیان سیستن نازرو Nazroo)

Nazroo) کے جسے ہیں آیا ہے کہتان نے فا کمڑھ حمید اللہ کی تتو یق وتر یک پر اُردو سیسی ہیں کی صوبوران یو نیورٹی اورادارہ السنہ شرقیہ سے تعلیم محمل کرنے کے بعد سابق وزیرِ اعظم پاکستان حسین شہید سہروردی کی وساطت ہے وہ تعلیمی وظیفے پر پاکستان آئی۔
یہاں اس نے فراکٹر ابواللیت صدیقی کی گرانی میں گارسین دتای کی تاریخ اوبیات بندوی وہندوستانی کا اُردور جمہ حواثی وتعلیقات کے ساتھ بیش کر کے ۱۹۲۱ء میں پی اپنے فری کی وگری حاصل کی۔ اس کے محتمین میں ڈاکٹر یوسف حسین خال، عزیز احمد اور ڈاکٹر ابواللیت صدیقی شامل سے۔ ان کا زبانی احتمان ابف اے کریم فضلی نے لیا سیستن نازروکا مقالہ خوبی ہونے کے باعث دوجلدوں میں بیش ہوا۔ مقالہ کی مقد مہ کرا ہی یو نیورٹی اسٹلہ یز کے شارہ اگست ۱۹۹۱ء میں جھیا، گر پورامقالہ شائع نہ ہوسکا۔ ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ، ڈاکٹر معین الدین عقبل ، سید خالہ جاسی اور جمہ اس کی کوششوں کے باوجو دمقالہ محری اشاعت کو ترستار ہا۔ ڈاکٹر معین الدین عقبل اس کام کی ابریت اور قدرہ قیمت کے باعث اس کی اشاعت کے لیے ہمیشہ سرگر مجل رہے۔ ان کی سی مسلسل بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور شیخیم مقالہ آخری کی تد وین وتر تیب اور تقدیم کے ساتھ تاریخ اوبیات اُردو کے نام سے پاکستان اسٹٹر پر احدول کی میں موردی کامی ہوں ہی ہونیورٹی کے بخول ( کتب خانے ) میں ہوئرار ہتا۔ اس غیر معمول کارنا سے برڈاکٹر عقبل بی باور رہے میں مین کو بیات ورزی کے کہنے خول ( کتب خانے ) میں ہوئرار ہتا۔ اس غیر معمول کارنا سے برڈاکٹر عقبل میں برار ہتا۔ اس غیر معمول کارنا سے برڈاکٹر عقبل بیا طور برخسین وستائش کے مزاوار بیں۔

لیلیان سیکستن نازروکواُردوزبان وادب سے گہری دلچیسی تھی اور زبان وبیان پراُسے ایک حد تک قدرت حاصل تھی،

گرگارسین دتای کی کتاب کا ترجمه اوراس پرحواشی و تعلیقات کا کام کارِآسان نه تفا۔اسے اس غیرمعمولی کام بیں اپنے نگرانِ کار ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا پوراتواون اور رہنمائی حاصل رہی۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل نے پورے ترجے کا گہرامطالعہ کرنے کے بعدیہ ورست نتیجہ نکالا ہے کہ جا بجا نگرانِ کار کا فیضان اور ان کے قلم کی جولائی اپنی حجیب دکھاتی ہے۔ ڈاکٹر عقیل لکھتے ہیں: ''اس ترجمہ [ترجے] کا جوسودہ زیر نظر ہے،اس میں جگہ جگہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی مرحوم کے قلم سے اضافے اور صحیحات موجود ہیں۔ اگر چہمتر جم لیایان نازرہ ہیں، لین اکثر مقامات پر بامحاورہ زبان، روزمرہ، تراکیب اور زبان کے فطری لب و لیجے کودکھ کر گمان غالب ہوتا ہے کہ زبان و بیان ہرجگہ مترجم نیکوں ہوئیں سے انسان ہوتا ہے کہ بیزبان یا اسلوب مترجمہ کا نہیں ہوئیں سے مترجمہ کا نہیں ہوئیں سے دیان یا اسلوب مترجمہ کا نہیں ہوئیں سے مترجمہ کا نہیں کہ جہاں زبان کی غیرائل زبان کی ہوئیں سکتی۔ پھرائیک اور امربھی قابل مشاہدہ ہے کہ زبان اور اسلوب ہرجگہ کیسان نہیں کہ ہوئیں سکتی۔ پھرائیک اور امربھی قابل مشاہدہ ہوئی کرتا ہوئیں ہوئیں سے مترجمہ کا نہیں معلومات کا پیش کرتا ہوئیں میں اسلوب ہوگہ کیسان نہیں گرمزید آئی کرتا ہوئیں اسلوب ہوئیں میں اسلوب ہوئی ہوئیں میں اسلوب ہوئی کرد کے لیمکن نبھا۔ یہ معلومات اُردواوب کے نہایت گہرے اور وسیح مطابعہ ہوئی ہیں۔ گرمزیدان کے اس سطح کے کی فرد کے لیمکن نبھا۔ یہ معلومات اُردواوب کرنہایت گہرے اور وسیح مطابعہ ہوئی ہیں۔ گرا

و اکر معین الدین عقیل نے تحقیق کاحق اداکرتے ہوئے سیکستن کے اُردور جے کوشائع کرنے سے قبل اصل سے مقابلے اور مواز نے کادشوارگز ارمر صلہ طے کیا۔ اس مقابلے اور مواز نے سے ہی اضیں ترجمہ ذگار کی نارسائیوں اور ترجے کی خویوں خامیوں کا پتا چلا۔ مترجم نے گئ جگہ پر اصل متن سے انجواف کیا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر عقیل فرماتے ہیں: '' بیر جمہ اگر چہ دوجلدوں پر محیط تھا، کیکن افسوس! ترجم نے گئ جگہ پر اصل متن سے انجواف کیا ہے۔ اس شمن میں ڈاکٹر عقیل فرماتے ہیں: '' بیر جمہ اگر چہ دوجلدوں پر محیط تھا، کیکن افسوس! ترجم مے نے اختصار سے کام لیا اور مطالب ومباحث کی تفصیلات کو حذف کر کے محص بنیادی معلومات تک ترجمہ [ترجم] کو محدود کر مان کا ایک شریک حصہ ہے۔ اس طرح ہندی زبان وادب سے متعلق تمام موضوعات بھی حذف کر دیے ، جواصل کتاب کا ایک شریک حصہ ہے۔ اس طرح ہندی زبان وادب سے متعلق تمان کی تاریک کی کا لفظ بھی حذف کر دیا ، جس کا بظا ہم جواز موجود تھا۔ ''[9]

ڈاکٹر عقل نے مقدے میں کہیں یہ وضاحت نہیں کی۔ مترجم نے جہاں مطالب ومباحث کی تفصیلات کوحذف کیا تھا، کیا مقابلہ ومواز نہ کے بعد انھیں شاملِ ترجمہ کیا گیا ہے یا نہیں۔ میرے خیال کے مطابق: مترجمہ کے محذوف کردہ حصول کوشامل نہیں کیا جا سکا۔ کاش ڈاکٹر عقبل ان حصول کوشامل ترجمہ کردیتے یا پھران مقامات کی نشا ندہی کردیتے تو کیاا چھا ہوتا۔ لیلیان نے اپنے کام کو تاریخ اوب ہندوستانی کے نام سے پیش کیا تھا، مگر موجودہ نام تاریخ اوبیات اُردوشایدڈ اکٹر عقبل کا تجویز کردہ ہے۔ اس کی وضاحت بھی ضروری تھی جونہیں کی جاسکی۔

تاریخ ادبیات اُردو کا ترجمه ۱۹۲۰ء میں ہوا۔ اس وقت متر جمہ نے جگت اور جلد از جلد کام کو کمل کرنے کی غرض سے محض کارسین کے دیا ہے پرحواشی وتعلیقات کا اہتمام کیا۔ متنِ تاریخ میں جابجاحواشی وتعلیقات کی ضرورت تھی ، جسے محد ودوقت میں کمل کرنا شاید ممکن بھی نہ تھا، اس لیے اُس وقت متر جمہ نے اس سے صرف نظر کیا، مگر موجودہ اشاعت میں متر جمہ کے حواشی وتعلیقات پر ظرِ جانی کے ساتھ ساتھ ہے حواشی وتعلیقات کی ضرورت بھی تھی۔ مرتب ترجمہ کو اس ضرورت کا شدید احساس تھا، مگر مشکلات کے باعث بیضرورت پوری نہ ہو کی۔ اس خمن میں وہ رقم طراز ہیں: ''اس کتاب کی تاریخی اور معلوماتی اہمیت کے بیشِ نظر اس کی اشاعت کا مناسب اہتمام، تازہ ترتحقیقات ومعلومات پرجمی مزید جواثی وتعلیقات کے اضافوں کی متقاضی ہے، لیکن اس کی ضخامت اور معلومات کی کثر ت

کے باعث میر پھی آسان کا منہیں اور اس کے لیے خاصا وقت در کار ہے۔ ویسے ہی اس اہم ترین ما خذکی اشاعت میں غیر معمولی تاخیر ہوگئی ہے، اس لیے فی الوقت اس ترجمہ کو بعینہ شائع کرنا ہی مناسب ہے۔'[۱۰]

گارسین دتای کا پیغیر معمولی کارنامه اُردوزبان وادبیات کے حوالے سے کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ بنیادی ماخذ کا کام دے گا، کیونکہ کئی کتب، رسائل، اخبارات، شعرا، ادبا اور مطابع کا ذکر صرف گارسین کی زیر نظر کتاب میں ملتا ہے۔ اس حوالے سے اسے واحد اور متند ومعاصر ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، دوسری کوئی بھی تاریخ یا تذکرہ اس سلسلے میں اس کی ہمسری نہیں کر سکتا ۔ اس کے مکمل اُردور جے کی بہت ضرورت تھی ، جے زیر نظر اشاعت سے بردی حد تک پورا کیا گیا ہے۔ بلاشبہ اس ترجے کی اشاعت اُردو دُنیا کے لیے ایک گراں ارز تخذ ہے۔ فرانسیسی زبان سے نا آشنا اصحابی تحقیق بھی اب اس اہم ترین ماخذ سے استفادہ کر سکیں گے لیان نازرو کی محنت وکوشش کو منظر عام پر لانے میں ڈاکٹر معین الدین عقیل نے ، جن نا قابل گر رمراعل کو عبور کیا ہے، ان کے لیے اُردو دُنیا ہمیشہ اُن کی ممنون رہے گی۔

حوالے اور حواشی:

<sup>(</sup>۱)عبرالحق،مولوي: مقدمهٔ مشموله خ**طبات گارسان دتای:** انجمن ترقی اُردو, اورنگ آباد ( دکن ):۱۹۳۵ء: ص ط ۲۰۰

(۲) ڈاکٹر سیدسلطان محمود حسین کا بیکہنا درست نہیں کہ:''سلوستر کی کوششوں سے۲۴ برس کی عمر میں اس کا تقررمشر تی زبانوں کے مدرسہ میں بطور ہندوستانی پردفیسر ہوا۔'' (تعلیقات خطبات گارساں دتاسی اص ۲۳)۔

(٣) مولوی محفوظ الحق کا بیکہنا درست نہیں کہ: '' اُردوادب وتاریخ کا بیمشہور ماہر آگارسین ]عرصے تک ہندوستان کی گلگشت کرتار ہااور جب فرانس واپس گیا تواس کادامن بیہاں کے چھولوں سے بھراتھا۔'' (معارف ثارہ اگست١٩٢٢ء)۔

(٣) مقالات گارسین کی دوسری جلد کے متعلق ڈاکٹر سیدسلطان محمود حسین رقم طراز ہیں:'' مقالات کی دوسری جلد کے متعلق ڈاکٹر سیدسلطان محمود حسین رقم طراز ہیں:'' مقالات کی دوبر کی جنوبر تی اُردو، دہلی نے ۱۹۲۳ء میں اے شائع کیا۔ بیجلد ابھی تک دوبارہ صحت کے ساتھ نہیں چھپی۔ ان مقالات کا ترجمہ بھی پروفیسر عزیز احمد نے کیا ہے۔'' (ت علیقات خطبات کا رسال دتای ص ۲۰۰۰)۔

اس مخضرا قتباس مين دوبا تين غلط بين:

ا مقالات گارسین کی دوسری جلد ڈاکٹر محمد میداللہ کی اصلاح ودرسی کے بعد ۱۹۷۵ء میں انجمن ترقی اُردو، کراچی نے شائع کی۔ ii۔اس جلد میں شامل چارمقالات میں سے صرف ایک مقالہ پروفیسرعزیز احمد کا ترجمہ کردہ ہے۔ باقی تین مقالات کے مترجم ڈاکٹر اختر حسین رائے یوری ہیں۔

(۵) ڈاکٹرسیّدسلطان محود حسین کا یہ کہنا درست نہیں کہ:''۱۸۴۷ء میں بیتاریجَ دوجلدوں میں شائع ہوئی۔'' (تعلیقات:ص۳۵) ۱۸۴۷ء میں محض دوسری جلد شائع ہوئی۔جلداوّل کا دوسراایڈیشن ۱۸۷۰ء میں شائع ہوا۔

(٢) أردوشعراكية كراورتذكره تكارى: المجمن ترقي أردوياكتان، كراجي: ١٩٩٨ء: ٥٨٠٠ـ

(۷) تاریخ ادبیات اُردو (مترجمه الیلیان سیکستن نازرو): ۹۲۸ م

(٨)معروضات مشمولة تاريخ ادبيات أردو ص ال

(٩) مقدمه مشموله تاريخ اوبيات أردو: ص٢٣-

(۱۰)معروضات مشموله تاریخ ادبیات اُردو :ص۱۳

# Ta'beer

Research Journal of Urdu Language & Literature

Issue: 1

January - June, 2015



Department of Urdu Allama Iqbal Open University, Islamabad

## Ta'beer

Research Journal of
Urdu Language & Literature

Issue: 1 January - June, 2015

Editor Abdul Aziz Sahir



Department of Urdu

Allama Iqbal Open University, Islamabad

#### Pattorn in Chief:

Prof. Dr. Shahid Siddiqui (Vice Chancellor)

#### **Editorial Board:**

Dr. Zafar Hussain Zafar

Dr. Noreena Tehrem Babar

Dr. Arshad Mehmood Nashad

Dr. Muhammad Qasim

#### **Advisory Board:**

#### **National**

Prof. Fakhr ul Haq Noori (Lahore)

Prof. Moeen Nizami (Lahore)

Dr. Najeeba Arif (Islamabad)

Dr. Rauf Parekh (Karach)

Prof. Shadab Ahsani (Karachi)

Dr. Shafique Anjum (Islamabad)

Prof. Syed Javaid Igbal (Hyderabad)

#### International

Dr. Aamir Mufti (U.S.A)

Prof. Abdul Haq (Delhi)

Dr. Ali Biyat (Tehran)

Soya Mana Yasir (Japan)

Dr. Sohail Abbas Khan (Japan)

Dr. T.R.Raina (Occupied Jammu)

Prof. Zafar Ahmed Siddiqui (Ali Garh)

#### Contents

| D34.460 | Exploring Operators.                             | US |
|---------|--------------------------------------------------|----|
|         | Forms and Functions of urdu discourse markers    |    |
|         | Muhammad Sheeraz                                 |    |
| •       | Reading a story-Retold:                          | 15 |
|         | An interanalysis analysis of the                 |    |
|         | nattative experimentation in Husseis Siddhartha. |    |
|         | Muhammad Safeer Awan                             |    |
|         | Muhammad Ajmal Khan                              |    |
|         |                                                  |    |

Dr. Muhammad Sheeraz Department of English, International Islamic University Islamabad

### EXPLORING OPERATORS: FORMS AND FUNCTIONS OF URDU DISCOURSE MARKERS

Abstract: Discourse markers and their important role have been studied by linguists in various languages of the world, particularly English. Their use in Urdu, however, has not yet been explored. The present study explores various types of discourse markers as employed in the Urdu language. It also highlights the functions performed by these markers in Urdu. The study also shows interesting borrowing patterns for Urdu discourse markers. While the Urdu religious and cultural discourses are ornamented with markers from Arabic, the Urdu academic and elitist discourses are peppered with those from English. This hints upon the ongoing conflict as well as negotiation between tradition and modernity as executed in Urdu.

Key words: Discourse markers, English, Urdu

#### 1. Introduction

Variably referred to as "clue words" (Reichman, 1981), "discourse particles" (Schourup, 1985), "cue phrases" (Grosz & Sidner, 1986), "clue phrases" (Cohen, 1987), "discourse deictics" (Schiffrin, 1987), "rhetorical markers" (Scott & de Souza, 1990), "discourse operators" (Redeker, 1991), "sentence and clausal connectives" (Knott & Mellish, 1996), "discourse cues" (Di Eugenio et al., 1997), "hesitations" (Toshi, 1997), "cue words" (Byron & Heeman, 1997), "discourse connectives" (Webber et al., 1999), "vocal hiccups" (Croucher, 2004), "turn-taking signals" (Taboada, 2006), and "rhetorical signaling cues" (Fortuno, 2006), discourse markers (DMs) are "sequentially dependent elements which bracket unit of talk" (Schiffrin, 1987, p. 31). Before proceeding to more definitions of this term, let us first consider this variability found in different works to refer to them. Yun (2007) states in this regard:

The term DM has different meanings for different groups of researchers, among them are semantic conjuncts, sentence connectives, semantic connectives, clue words, cue words, discourse operators, discourse particles, discourse signaling devices, indicating devices, hyper propositional expressions, prefaces, pragmatic connectives, pragmatic devices, pragmatic expressions, pragmatic formatives, pragmatic markers, etc. (p. 50)

A careful reading of the above statement shows that the discourse markers are either signaling words or connectives. So, they are used either on discourse initial positions or between the utterances.

As they occur relatively more frequently in speaking (Ostman, 1982 as cited in Liu 2009, p. 358), the DMs are usually defined in speaker-listener context. Mariano (2002) states, for instance: "Discourse markers are the lexical items which are used by the speaker to comment upon the discourse plan and goals" (p. 5). In the same stream, Redeker (1991, p. 1168) defines a discourse marker as "a word or phrase, for instance, a conjunction, adverbial, comment clause, interjection that is uttered with the primary function of bringing to listener's attention a particular kind of the upcoming utterance with the immediate discourse context." From this definition, it can be inferred that the primary function of the DMs is to introduce the upcoming utterance, and that they are context based. While on one hand they help speaker in bringing the listener's attention, on the other hand "they help writers provide writing which is effective and satisfactory" (Jalilifar, 2008, p. 114). Liu (2009) gives what he calls a working definition of the DMs:

The working definition of discourse markers ... is as follows: first, they are grammatically optional or syntactically independent; without the discourse marker, the grammaticality of the utterance remains intact. Second, they have little or no propositional meaning. If the discourse marker is removed from the utterance, the semantic relationship between the elements they connect remains the same. Third, they have textual and/or interpersonal functions (p. 358, 359).

So if without DMs, the grammaticality of the utterance remains unaffected—though Fraser, at one occasion, asserts that the DMs are a "part of the grammar of a language" (1988, p. 32) but, in most cases, particularly in the spoken discourse, they are grammatically independent, at least till the time the linguists do not work out a separate grammar for speaking—and if they have little or no meaning, and if the semantic relationships among the elements they connect also remain intact then what is the rationale to use them? In fact, "DMs are a functional, instead of a lexical category" Mariano (2002). So they are used for functional reasons not as grammatical or semantic necessity.

As a matter of fact, these particles not only help to build coherence, they also fulfil multiple interactive functions fundamental to the speaker-hearer relationship. Among those pragmatic functions are showing politeness to the addressee, carrying out repairs, attention-getting, feedback and a number of others. (Moreno 2001, p. 130)

Gürbüz reinforces this idea by asserting that "...their main function is to help the communication flow smoothly and make it more orderly by managing a complex set of activities involving all elements of discourse" (n. d., p. 4). Walrod (2006) commends the fruitfulness of the DMs in the following words: "Discourse markers are the cues that are very effective in keeping people on the right track in communication" (p. 10). While others have defined different functions of the DMs, Cohen (2007) considers them mono-functional as he states that:

...discourse markers are a mono-functional procedural class of verbal items, whose overall function is to serve as conversational monitoring devices, namely to indicate the status of a conversation participant's alignment with the ongoing conversation at a certain point within it (p, v).

The importance of DMs in writing has been emphasized by Feng (2010) who argues that "a good writing is not only grammatical, but also cohesive and coherent" and because "discourse markers function as one of the cohesive devices between words and sentences" so they should not be ignored by the teachers of writing (p. 303-304).

The researchers in different languages of the world have also given different examples of the DMs. However, they do not yet agree upon a definite set of them in a language. Some of them (e.g., Mariono, 2002) have also pointed out that some words have a secondary use as the DMs. Another reason for it is that the choice of expressions to be used as DMs varies with the passage of time. Borrowing DMs from other languages is also in practice. "English okay has entered the Hebrew discourse marking system just as it has in many other languages" (Maschler, 2005, p. 218). The same is the case with Urdu where the speakers borrow okay, right, etc. from English as I will discuss towards the end of this paper.

Miri Hussein (n.d.) gives a very comprehensive account of relevance based and coherence based approaches to the analysis of the DMs. Power et al. (n.d.) have given feature based treatment of the DMs. However, the present study is mainly based on the coherence based theory of the DMs. The "coherence theorists assume that the most important property of texts is that texts are coherent" (Martínez, 2002, p. 130).

The nearest Urdu equivalents of the DMs are 'charoof-e-jaza-o-saza') and 'charoof-e-atf), (Abid & Sheeraz, 2010), to borrow the terms from Urdu grammar. However, these two terms have been defined as connectives of expressions alone (e.g., by Azeem & Rizvi, 1977, p. 24), and not as signaling or clue or cue words. None of the books on Urdu grammar, to my knowledge, has described the role of these 'charoof' as cohesive devices in spoken discourse, probably because Urdu

speaking is yet un-researched and unexplored, and linguistic studies of the language have to go a long way yet.

#### 2. Types and Examples of Discourse Markers in Urdu

As stated above, the experts have not yet agreed upon a definite set of the discourse markers. However, on the basis of the studies brought out so far (e.g., Schiffrin, 1987; Fraser, 1998), there can be three major categories for the types of the DMs which I have given here with examples from Urdu. I have also tabulated their subcategories. Each of the three major categories is followed by brief descriptive notes.

#### 2.1 Types of DMs based on function

As the term discourse *markers* itself suggests, the most important aspect of the DMs is functional. Probably owing to this fact, the number of function-based DMs is greater than the other two major types of the DMs, i.e., structure-based and position-based. Table 1 below gives the possible types of function-based Urdu DMs with their examples.

Table 1: Function-based Urdu discourse markers

| Types                                       | Examples                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markers of information management           | oh), المان (ah), المان (achha)                                                                              |
| Markers of response                         | الجِما (achha), الجِما (han), نجا<br>(ji)                                                                   |
| Markers of connection                       | یوں کہ (magar), اور<br>(qiun keh)                                                                           |
| Markers of cause and effect and implication | chun keh), چاں چے (chuna cheh), پین (chun keh), پین (chuna cheh), پین (lihaza), پین (lihaza), پین (algharz) |
| Markers of time                             | ب (ab), ب (tab), ب (jab)                                                                                    |
| Markers of information and participation    | ریکیے (matlab hae), مطلب ب<br>(dekhiey), میک (theek)                                                        |
| Markers of contrast                         | جب کر (jab keh), المبتائ (ta ham), المبتائ (phir bhi), المبتائ (dusri taraf)                                |

| Makers of digression and reconnection | ی (wesey), نے (khair)                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Markers of sequencing and elaboration | (ilawa اولاً (awwalan), اولاً         |
|                                       | azeen), وزيمآل (mazeed bar'aan), etc. |

As the table shows, in Urdu, a number of discourse markers are available to perform a variety of micro level functions that help produce cohesive and effective discourse. From helping the interlocutor in managing the information to prefixing an appropriate response, the DMs offer a variety to choose from. They also perform the function of linking different parts of the spoken or written texts which can be syntactically between two words, phrases, or clauses, logically between cause and effect, temporally between periods, spatially between places, argumentatively between contrasts and reinforcements, and so on. Markers of digressions and reconnection help in handling the complex patterns of the discourse and are therefore more significant. The function of logically sequencing different parts of the discourse is also performed by the discourse markers in Urdu. Similarly, they help in the extension and elaboration of what is already said.

As the table shows, the same markers can play more than one function as well. In speaking, it is the tone that suggests the appropriate function of a discourse marker to the listener whereas in writing it is the punctuation that helps carry out this hint. In both, the context of the discourse is also very significant to contribute toward the right decoding of the meaning of a DM.

#### 2.2 Types of DMs Based on Structure

Structurally, Urdu discourse markers are not very diverse. A word or a simple combination of a few words may constitute a marker. Table 2 shows the structure-based types of the Urdu discourse markers and their examples.

Table 2: Structure-based Urdu discourse markers

| Types            | Examples                                                  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| One word markers | (achha), الجيما (han), الجيما (gi), (aur), المراد (magar) |  |

| Markers in a phrase       | (chun چوں کہ (chun keh), چوں کہ (chuna cheh), چاں چ<br>(ilawa azeen) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Markers in a split phrase | ( عربة agar cheh; والربي phir bhi), etc.                             |

Most of the Urdu discourse markers are one word expressions with some consisting of two or more words. The most interesting aspect of the structure of the Urdu DMs is their use in a split phrase.

#### 2.3 Types of DMs based on position

The variability of the position of the Urdu discourse markers also affects their structure. There are four types of discourse markers based on position as given below in table 3.

Table 3: Position-based Urdu discourse markers

| Types                | Examples                                                                    |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Inter-word DMs       | (aur), f (magar)                                                            |  |
| Inter-sentential DMs | اب (ab), اب (mazeed bar'aan),                                               |  |
| Inter-dialogue DMs   | اوه (achha), المجيا (han), المجيا (ji), المجيا (oh)                         |  |
| Inter-para DMs       | ابل (ab), اور (mazeed bar'aan), اور (aur), الغرض (awwalan), الغرض (algharz) |  |

The most frequently exploited position for Urdu discourse markers is between words of various types. They also define the sentence boundaries by being positioned between sentences. In speaking, their position between dialogues is the most significant as it is there the DMs help the speakers take turn, digress from the subject, reconnect, respond, etc. In writing they are also positioned between paragraphs for the purpose of cohesion, elaboration, and sequencing, etc.

It is important to state here that the DMs given in the table above are just a few examples. Their number might be greater than this.

The categories given above show that in Urdu the discourse markers are in use both in writing and speaking. However, a separate study needs to be conducted to explore the difference in the nature and frequency of the discourse markers used in these two types of texts.

In this era of linguistic globalization, where English, the global lingua franca, has become a contact language for almost all the languages of the world, it is hard to ignore its influence. In Pakistani context, Urdu receives a large number of lexical items from English. Discourse markers are a part of these items. Even a cursory look at Urdu texts, particularly spoken, would show some of the English discourse markers embedded in them. The most frequently used English discourse marker in Urdu would be "okay". The DMs such as right, fine, etc. are also there in the discourses of the Urdu speaking educated globalized middle classes.

In its direct contrast, the speakers of Urdu also use some Arabic expressions like الحرية (Alhadolillah), الحرية (Bismillah), etc. as DMs, which is suggestive of their ideological commitments with Islam, and is indexical to their Muslim identity. The simultaneous use of the expressions from English and Arabic can be seen as a conflict as well as the negotiation between tradition and modernity in the Urdu speaking world particularly Pakistan.

Interestingly, sociolinguists (such as Schiffrin, 1987; Louwerse & Mitchell, n.d.) have included semantically null expressions such as clicking, uhm, hmm, um, etc. in the discourse markers. In that case most of these and some more such expressions (such as *ahan*, *ehm*, etc.) used in Urdu will also be considered as part of the set of Urdu DMs.

#### 3. Conclusion

In the present study, I have given an introduction to Urdu discourse markers and their categories and types. To some, this might seem the renaming of the grammatical categories that already exist in Urdu and have been discussed in the works on Urdu qawaid with Urdu nomenclature such as haroof-e-jaza-o-saza and haroof-e-atf. Arguably, the terminology for grammar is misleading, and usually does not carry the linguistic sense. It is because of this reason that the linguists in English have also re-categorized the structure of English in linguistic terms to be

able to give in-depth analysis of the language at its different linguistic levels.

I suggest corpus based studies into the Urdu discourse markers to know their frequencies. This will also help the linguists to define the set of Urdu discourse markers. Keeping in mind the functional aspect, the discourse markers of Urdu need specific focus by the teachers as well as the learners of Urdu writing for without them writing a well-structured, well-knit and well linked composition is not possible.

#### REFERENCES

- Abid, A. J. & Sheeraz, M. (2010). Discourse markers in Pashto writing and speaking. *PASHTO*, 39/40(641s): 12-23.
- Azeem, S. W. & Rizvi, S. S. (1977). Urdu qawaid-o-insha. Lahore: Punjab Text Book Board.
- Byron, D. K., & Heeman, P.A. (1997). Discourse marker use in task-oriented spoken dialog. Proceedings of EuroSpeech'97, Fifth European Conference on Speech Communication and Technology. Rhodes, Greece, September 22-25, 1997. Retrieved on June 10, 2010 from http://www.cs.rochester.edu/research/cisd/pubs/1997/byron-heeman-eurospeech97.pdf
- Cohen, E. (2007). Discourse markers: Context and context sensitivity. Retrieved on July 10, 2010 from http://www.biu.ac.il/js/hb/ils/cohen2007.pdf
- Cohen, R. (1987). Analysing the structure of argumentative discourse. Computational Linguistics, 13(1,2): 11-24.
- Croucher, S. M. (2004). Like, You Know, What I'm Saying: A Study of Discourse marker frequency in extemporaneous and impromptu speaking. Retrieved on June 10, 2010 from <a href="http://cas.bethel.edu/dept/comm/nfa/journal/vol22no2-3.pdf">http://cas.bethel.edu/dept/comm/nfa/journal/vol22no2-3.pdf</a>
- Di Eugenio, B., Moore, J. D. & Paolucci, M. (1997). Learning features that predict cue Usage. In Proceedings of the 35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 8th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (ACL-EACL97), Madrid.
- Feng, L. (2010). Discourse markers in English writing. *The Journal of International Social Research Volume 3 / 11 Spring 2010*. Retrieved on July 02, 2010 from http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi11pdf/feng\_li.pdf
- Fortuno, B. B. (2006). Discourse markers within the university lectures genre:

  Acontrastive study between Spanish and North American lectures. PhD dissertation. Retrieved on June 05, 2010 from <a href="http://www.tdr.cesca.es/TDX/TDX\_UJI/TESIS/AVAILABLE/TDX-0526108-134615/tesis.pdf">http://www.tdr.cesca.es/TDX/TDX\_UJI/TESIS/AVAILABLE/TDX-0526108-134615/tesis.pdf</a>
- Fraser, B. (1988). Types of English discourse markers. *Acta Linguistica Hungarica*. 38(1-4), 19-33.
- Grosz, B. J. & Sidner, C. L. (1986). Attention, intentions and the structure of Discourse. Computational Linguistics, 12(3).

- Gürbüz, N. (n. d.). Discourse markers in Turkish and English: A comparative study. Retrieved on July 15, 2010 from http://calper.la.psu.edu/downloads/ccr/CCR2 Gurbuz.pdf
- Hussein, M. (n. d.). Two accounts of discourse markers in English. Retrieved on June 22, 2010 from
- http://semanticsarchive.net/Archive/TljODdhM/DMs%20in%20English.pdf Knott, A. & Mellish, C. (1996). A feature-based account of the relations signalled by sentence and clause connectives. Language and Speech, 39(2,3): 143-183
- Liu, B. (2009). Chinese discourse markers in oral speech of mainland mandarin speakers. Retrieved on July 10, 2010 from http://chinalinks.osu.edu/naccl/naccl-21/proceedings/NACCL-21 Volume-2.pdf#page=154
- Mariono, S. (2002). A Study of the translation of discourse markers in Italian in Harry Potter and the Philosopher's Stone, by J. K. Rowling. Retrieved on June 07, 2010 from
- www.swarthmore.edu/SocSci/Linguistics/Papers/.../mariano\_sonia.pdf Martínez, A. C. L. (2002). The use of discourse markers in E.F.L. learners' writing. Revista Alicantina de Estudios Ingleses 15 (2002): 123-132. Retrieved on June 20, from http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5257/1/RAEI\_15\_08.pdf
- Maschler, Y. (2005). Accepting while shifting: The discourse marker tov ('okay, fine', lit. 'good') in Israeli Hebrew talk-in-interaction. Texas Linguistic Forum 48: 216-228. Proceedings of the Twelfth Annual symposium about Language and Society - Austin April 16-18, 2004. Retrieved on June 12, 2010 from http://studentorgs.utexas.edu/salsa/proceedings/2004/Maschler.pdf
- Moreno, A. E. I. (2001). Native speaker non-native speaker interaction: the use of discourse markers. Retrieved on July 13, 2010 from http://institucional.us.es/revistas/revistas/elia/pdf/2/10.%20angela.pdf
- Power, R., Doran, C. & Scott, D. (1999). Generating embedded discourse markers from rhetorical structure. In Proceedings, European Workshop on Natural Language Generation, Toulouse. 30-38. Retrieved on June 20, 2010 from http://www.itri.brighton.ac.uk/techreports/
- Reichman, R. (1981). Plain-speaking: A theory and grammar of spontaneous discourse. Ph.D. thesis. Dept. of Computer Science. Harvard University.
- Redeker, G. (1991). Review Article: Linguistics markers of discourse structure. Linguistics, 29(6), pp. 139-1172.
- Schiffrin, D. (1987). Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press. Schourup, L. (1985). Common discourse particles in English conversation: like, well,
  - y'know. New York: Garland
- Scott, D. & de Souza, C. S. (1990). Getting the message across in RST-based text generation. In Robert Dale, Chris Mellish and Michael Zock, (eds), Current Research in Natural Language Generation, Cognitive Science Series. Academic Press.
- Taboada, M. (2006). Spontaneous and non-spontaneous turn-taking. Pragmatics 16(2-3): 329-360. Retrieved on July 12, 2010 from http://www.sfu.ca/~mtaboada/docs/Taboada Turn Taking Pragmatics.pdf
- Toshie, N. (1997). Hesitations (discourse markers) in Japanese. Retrieved on July 20, 2010 from http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/globe/07/13.pdf
- Walrod M. (2006). The marker is the message: The influence of discourse markers and particles on textual meaning. Paper presented at Tenth International Conference

on Austronesian Linguistics. 17-20 January 2006. Puerta Princesa City, Palawan, Philippines. Retrieved on July 03, 2010 from http://www.sil.org/asia/philippines/ical/papers/walrod-Marker%20is%20Message.pdf

- Webber, B., Knott, A. & Joshi, A. (1999). Multiple discourse connectives in a lexicalized grammar for discourse. In Harry Bunt and Elias Thijsse, (eds), *Proceedings of the Third International Workshop on Computational Semantics (IWCS-3)*, 309-325, Tilburg.
- Yun, W. (2007). Discourse markers and pragmatic inference. Sino-US English Teaching, ISSN1539-8072, USA: 50-54. Retrieved on July 15, 2010 from <a href="http://www.linguist.org.cn/doc/su200704/su20070410.pdf">http://www.linguist.org.cn/doc/su200704/su20070410.pdf</a>

Muhammad Safeer Awan & Muhammad Ajmal Khan Department of English, International Islamic University Islamabad

#### Reading a Story-Retold:

#### An Intertextual Analysis of the Narrative Experimentation in Hesse's Siddhartha

Note: In this article, whenever the words 'Buddha' and 'Siddhartha' appear, the former refers to the historical sage Lord Siddhartha Gautama Buddha, the Sakya Muni, and the latter refers to the hero of Hesse's novel Siddhartha translated from the German into English by Hilda Rosner.

#### Intertextuality as a Narrative Technique

'Intertexture' means to interweave different designs or substances to achieve new and more useful, conducive and more enduring patterns. Intertextuality deals with the links between one piece of literature and another or several others that have a mutual bearing upon each other. The study of a text as an intertext is a liberating analytical tool to develop holistic understanding and appreciation of comparative literature. For example, SIDDHARTHA may be analyzed and understood with reference to both Oriental and Occidental mystical traditions as well as philosophies. Some of the references may link up with the famous doctrinal stand points that define certain schools of thought and others may be just references to various literary instances that bear resemblance.

It is very difficult to trace Hesse's scope of reading, his direct or indirect understanding of the various philosophies but for the sake of expediency, we may assume that defying Kipling's rhetorical statement about the incompatibility between the East and the West, Hesse assimilated many of those sensibilities and experiences that people of spiritual quest commonly go through irrespective of their cultural and geographical variables.

Hesse has retold the story of Siddhartha Gautama Buddha and instead of repeating the biographical account of the great sage, he has just taken a few cues from the epic of Buddha's struggle and has introduced Siddhartha, a character of his own making to take into account the universal mystical experience beyond the limitations of religion and established legend.

Such a parallel, in terms of method of narration as well as spiritual quest can be found in Urdu Literature as, for instance, *Dasht-i-Soos* by Jamila Hashmi, a novel that retells the great mystical legend of Hussain bin

Mansoor Hallaj. Not only is the narrative method of the two texts comparable but also the thematic subtleties. The initial happy life, the renunciation, shaping influence of feminine companionship, intricacies and challenges of the mystical path and ultimately the moment of Oneness, all have the same *textere* in both narratives.

Such a style may seem to breech the historical truth of the legends but it fulfills the literary humanistic motifs and makes these stories more and more connected to the condition of the ordinary human beings who may never attain to such heights or depths but who, nevertheless, desire to be emotionally related to the spiritual dictum which cannot be fully described in words.

The desire of the human soul to be eternally related with the divine spirit is as old as the birth of humanity itself because it was the very creation of the human form that caused the first great parting between the creator and the creation, the great divide. The basic premise of both Philosophy and Mysticism is a set of two questions: Who am I? And, what is my position with reference to the Universe?

Khulta nahin mere safar-i-zindagi ka raaz Laoon kahan se banda-i-sahb-i-nazar ko main! Hairaan he Bu-Ali ke main aaya kidhar se hoon, Roomi ye sochta he ke jaoon kidhar ko main! <sup>2</sup>

(I cannot decipher the secret of the journey of life; where can I find a sage who can see beyond the apparent? The scientist, Bu-Ali Sina is still wondering about the origin of species whereas Rumi the mystic is wondering what he will evolve into!)

These are the questions that have caused the great minds of the East and West to ponder upon since the dawn of humanity. These have created a quest that involves a lot of travelling, suffering and sacrifice, sometimes facing threats and tortures and even the death sentence at the hands of established tradition. All is borne with the hope of attaining a spiritual resolution, beatific vision and man-God harmony.

Hermann Hesse also tries to answer these two questions and he has very intelligently chosen Siddhartha as the center of his expanding circle of search that extends in all directions. The mystical search is value-neutral and cannot be measured by empiricist formulae or by the ethical standards of a given time and space. The logocentricity is a very important principle of the ontological question but the search for an enduring belief has to be free. This is why Hesse's experiment of amalgamating the Western

cultural and philosophical sensibility with the Eastern Mystical lore has always interested the international audience.

Instead of going into the complicated religious terminology, Hesse has described Siddhartha's life only with reference to fictional turns of the story. A comparative study of the protagonist's creed and author's philosophical background provides ample evidence of Hesse's understanding of various religious and mystical doctrines. The intertextual framework provides comparisons and contrasts in the background of the culture that the writer hails from and the culture that he portrays in his work.

The story of the novel begins with Siddhartha in the full bloom of his youth with everything favourable on his side:

'In the shade of the house, in the sunshine of the river bank by the boats, in the shade of the sallow wood and the fig tree, Siddhartha, the handsome Brahmin's son, grew up with his friend Govinda.'

It is a striking opening, using binaries for contrast. We see the majestic interplay of the elements among which the human agency is being fostered. There is sunlight as well as shade, nature as well as nurture, home and the riverbank and the wood. The basic constituents of the universe are in absolute harmony: Air freshly blowing from the trees, Water generating music through the interplay of the waves in the river, Earth holding the foundations of his house firmly like a mother, and the fire of passion burning high within his heart.

The young man is in good health and has the comforting presence and a supporting comradeship in Govinda, a friend who is never jealous, never competing, acknowledging his greatness of the head and the heart and in whose presence Siddhartha can think aloud. Govinda in Sanskrit means cow-finder, flock-tender or a careful herdsman. In Hindu mythology, Govinda is one of the titles of Lord Krishna who in turn is the personification of Vishnu, the sustainer and maintainer of the cosmos, an associate-principle of Brahman or Brahma, the creator of the world.<sup>4</sup>

Hesse's description of Siddhartha's surroundings as well as the names of different characters throughout the novel are carefully chosen and not a matter of mere coincidence. Such is Govinda, bucking up Siddhartha's spirit just like Lord Krishna, in Bhagavad Gita, keeps up the spirit of Arjuna in the battlefield.<sup>5</sup>

#### The Dilemma of Being and Becoming

According to all standards of normal psychology, such a person should be very happy. Let us see what Hesse has to tell us more about him:

'Already he knew how to pronounce Om silently – this word of words, to say it inwardly with the intake of breath, when breathing out with all his soul, his brow radiating the glow of pure spirit. Already he knew how to recognize Atman within the depth of his being, indestructible, at one with the universe.' 6

In the midst of all this joy and happiness, we come to know that Siddhartha was becoming an unhappy prince growing sadder and sadder every day. The novel reads further:

'Dreams and restless thoughts came flowing to him from the river, from the twinkling stars at night, from the sun's melting rays. Dreams and restlessness came to him, arising from the smoke of sacrifices, emanating from the verses of the Rig-Veda...'

The great minds share a common property: unrest and dissatisfaction. They are never fully satisfied with the scheme of affairs around them and the quest for 'the land of rest' makes them consistently unrestful and they start their journey of 'thousand miles' with a certain abrupt and yet firm step. 8

Ik iztrab-i- musalsal ghayaab ho ke huzoor Main khud kahoon to meri daastan draz nahin <sup>9</sup>

(A perpetual enthrallment whether I am in front of my beloved or not: My story is not very long to narrate.)

Renunciation and homelessness sometimes becomes an important step towards reaching the destination. It is a journey within, a journey that must have a beginning in the elements without. It is a journey not in the search of God but within God. The mystic, the Wayfarer (Salik, in Islamic Mysticism) seeks oneness and the basic condition for such a search is that the one is not in the quest of a material other. The quest apparently starts in the phenomenal world and places the man of flesh and blood within the confines of time and space; but the moment one crosses into the spiritual realm, the elemental conditionality is at once gone. Then there is no juristic differentiation, no sectarian identity, no religious nomenclature, and no claims of superiority. The great Muslim agnostic and mystic Maulana Jalal ud Din Rumi says,

Cheh tadbeer aye musalmanan ke man khud ra nami danam Na tarsa nay yahudam man na gabram nay musalmanam Makanam la makan bashad nishanam be nishan bashad Na tan bashad na jaan bashad ke man az jaan-i-ja nanam Dooiy az khud badar kardam yaki deedam doalam ra Yaki joyam yaki danam yaki beenam yaki khwanam <sup>10</sup>

(What is to be done o Muslims? For I do not recognize myself. I am neither Christian, nor Jew, nor Gaber, nor Muslim. My place is the Placeless, my trace is the Traceless. 'Tis neither body nor soul, for I belong to the soul of the Beloved. I have put duality away, I have seen that the two worlds are one, I seek one, I know one, I see one, I call one.)

The same theme has been presented by Baba Bulleh Shah:

Andar hoo tay baahar hoo wat Bahu kith labhainda hoo Hoo da daagh muhabbat wala har dam pyaa sarrainda hoo <sup>11</sup>

(When God is both within and without, where does Bahu seek him? The burnt-mark of 'hoo' is a mark of love and it keeps burning all the time.)

There is no beginning and no end. There is no time and no place. Existence is dimensionless, surrounding everything and surrounded only by itself: ever expanding and flowing. The same was Emily Dickinson's experience when she exclaimed:

Behind me dips Eternity, before me Immortality, Myself – the Term between. 12

And an example from the East may be quoted from Iqbal when he says:

Ze rooye behr o sare kohsaar mi ayad Wa laik mi na shanasam ke az kuja khaizam <sup>13</sup>

(I come all the way from the surface of the ocean and the peaks of the mountains but I cannot know where I engender from.)

Even the smallest glimpse of this universe of the Self can make a person go off the balance. His behavior changes, his values transform and his reasons for laughter and joy become different from the accepted familiar standards.

Aashiq hoyon rab da, hoyi malamat laakh Tainoon kafir kafir aakhday, toon aaho aaho aakh <sup>14</sup>

(When you fell in love with the Divine, everyone exasperated you. They have labeled you an infidel and you should agree most generously.)

It is reported that Hadhrat Umar (r.a.) and Hadhrat Ali (r.a.) went to see Hadhrat Uways AL-Qarni in Yemen as directed by the Prophet Muhammad (s.a.w.): 'When you see him, give him my greeting, and bid him pray for my people.' They inquired about him from his townsfolk who were visiting Makkah, the latter replied in a very casual tone, 'he is a man beside himself who dwells in solitude and associates with no one. He does not eat what men eat, and feels no joy or sorrow. When others smile he weeps and when others weep, he smiles.' <sup>15</sup>

This mystical path is not in a straight line, nor is the manner and the etiquette of travelling. It is a strange spiraling way that changes the entire map every moment. It weaves around the traveler and makes him one with it. There is no more 'I am on the path.' There is only, 'I am the Path.' There is no more 'I am in love', it is only 'I am Love'.

This is what Turk-i-Garami has very beautifully described in the following two verses:

Kahay koi anal haque, ham anal mehboob kehtay hain Sar apna, shore apna, shouq apna, muda'a apna

(There may be someone who says 'I am God!', what I say is, 'I am the beloved.' I have my own head, my own ideas, my own keenness, and my own yearning.)

Piyoo piyaara tan man hoyo, ab ham kaun kahawain ge Maanind majnoon bekhud ho ana laila shore machawain ge <sup>16</sup>

(The beloved has become my body and my soul, now how would I be recognized! I shall be held in ecstasy like Majnoon, shouting aloud that I myself am Laila!)

#### Siddhartha's Quest

With such subtle disposition of Quest and the shaping influence of Nature growing all around him, we see this sojourner, Siddhartha, the prince of Kapilavastu of the Sakya clan, born in Lumbini (now in Nepal) in the year 563 BC, the son of King Saddhodhana and Queen Maya, the husband of Yasodhara and Rahula's father, who at the age of twenty nine experienced the first rudimentary reverberations of 'Om' 17

The description of Renunciation as provided by Karen Armstrong, gives a supporting evidence to Hesse's narrative:

'One night toward the 6th century B.C.E., a young man called Siddata Gotama walked out of his comfortable home

in Kapila vastu in the foothills of the Himalayas and took to the road. We are told that he was twenty nine years old. We are told that he was twenty nine years old. His father was one of the leading men and had surrounded Gotama with every pleasure that he could desire.

He had a wife and a son who was only a few days old, but Gotama had felt no pleasure when the child was born. He had called the little boy Rahula, or 'fetter': the baby, he believed, would shackle him to a way of life that had become abhorrent. He had a yearning for an existence that was 'wide open' and as 'complete and pure as a polished shell', but even though his father's house was elegant and refined, Gotama found it constricting, 'crowded' and 'dusty'. <sup>18</sup>

For the people pent up in luxury or otherwise apartment buildings in the modern metropolitans, reduced to sense perception and empiricist sensibility, thinking only in terms of their respective salary-packages and other social and political fears and hopes with some kind of popular media as indispensible as oxygen, Siddhartha's journey is surely beyond comprehension.

But for those who have the desire to see beyond the ordinary and the apparent, this Path is worth treading, its sufferings are worth bearing because the liberation that it promises is worthwhile. There is no idea of death in this idea of liberation. One frees oneself in one's present life without leaving it.<sup>19</sup>

Normally it is believed that Buddhism is all about attaining Nirvana which is generally translated as a state of inner peace and salvation but the Masters of the Secret Teachings in Tibet believe that this word cannot be adequately translated. Their equivalent for nirvana is the phrase 'gone beyond suffering.' <sup>20</sup> According to these masters, to go beyond suffering is attainable not by wandering about here and there but through non-activity 'tos med'. <sup>21</sup>

Liberation is achieved by the practice of non-activity. It is neither inertia nor abstaining from doing anything. According to this ancient wisdom, it is impossible for a living thing to do nothing. To exist is in itself, a kind of activity. The doctrine of non-activity does not in any way aim at those actions which are habitual in life like eating, sleeping, walking, speaking or reading etc. Although these Buddhist masters appreciate the joy of solitude, they do not consider it indispensible. As for the practice of non-

activity itself, they judge it absolutely necessary for the production of the state of deliverance called *Tharpa*. <sup>22</sup>

The Buddhist masters have an oft repeated classic simile of the two chains. Whether one is bound by an iron chain or a golden chain, the person is bound all the same. The activity used in the practice of virtue is the chain of gold while that utilized in evil deeds is the iron chain. Both imprison the doer. According to *Dhammapada*, <sup>23</sup>

'He who has shaken off the two chains, that of good and that of evil, he is a Brahmin.' 24

When Siddhartha perceives the message of liberation, he treads the Path, without any hesitation. He breaks the chains of relationships and starts off doing the more difficult thing, unraveling the knots of the self. The way it comes to him, it comes all of a sudden with an abruptness that is unprecedented in him. He is possessed to the extent that he talks about himself in the third person when he says to Govinda:

'Tomorrow morning my friend, Siddartha is going to join the Samanas. He is going to become a Samana.' 25

Siddhartha does not only renounce the family, he breaks away from divinity. He asks questions to which the conventional religion does not have answers. It is at this point that Hesse tells us the secret that had been revealed to Siddhartha:

'One must find the source within one's own self, one must possess it. Everything else was seeking --- a detour, error.' <sup>26</sup>

This idea, Hesse tells us became Siddhartha's thought, his thirst and his sorrow.

Interestingly, we find the same feelings and questions and resolution in the story of Hussain bin Mansoor Hallaj:

"What is this existence? He would ask himself. What is manifestation? He would repeat the question. Something would throb near his jugular vein and whisper, 'Beyond your reach...beyond your understanding...and nobody is there to tell you..."<sup>27</sup>

Govinda, Siddhartha's dearest friend, and by implication the personification of Krishna the Lord, is to be seen in the first scene of Siddhartha's life when as a reader we are introduced to him. Govinda is with him when he renounces the world. He becomes a *Samana* with him. They present themselves before Gautama Buddha together. And then

Govinda is held back so that he may later be a witness to Siddhartha's ultimate transformation.

According to various Buddhist textual traditions, Buddha's chief disciple and his personal attendant was his first cousin Ananda who is also remembered for his fabulous memory. When after Buddha's death, the First Council was held at Rajagraha, Ananda was chosen to recite all of the sermons preached by Buddha, thus establishing the canonical record known as *Sutta Pitaka* or the Basket of Discourses. So we have a very complicated intricacy to settle: Is Govinda Krishna or Ananda? Or do the three share the same existence? More questions come trailing before us: Who is Vasudeva? Who is Kamala? Who is Kamaswami? What is the role of Siddhartha's son? Why is Govinda restored to him again and again? Why do we have Him testify the Nirvana of Siddhartha even in the last moment of the story? Is this not that same Oneness, the Unity in Diversity that rolls back to itself? Is it not the wheel of existence that comes to full circle?

#### According to Advaita Vedanta:

The world is not unreal but we misperceive it because of our ignorance, and because of the power of Maya. We see the world and ourselves, as separate entities having particular names and forms, where in reality, all is Brahman. Thus the world is illusory, unreal in an ultimate sense because its manifestations are impermanent, and reality is *Nirguna Brahman*, Ultimate Reality, beyond all attributes and qualities.<sup>28</sup>

Hesse quotes freely from the Vedantic literature which is a clear proof of his involvement with Hinduism as a religious philosophy. At no point does he concern himself with the social philosophy by way of censure. This means he has consciously suppressed the usually dominant Western concern with the sociological aspect of oriental anthropology. But the very idea that Siddhartha was not happy with the scheme of things in Hinduism practiced in his vicinity, indirectly carries a parallel to the reformative zeal in the character of the historical Buddha that had made his spirit revolt against the odds of the religion of his forefathers.

Siddhartha moves on with the ascetics in the woods learning the 'still passion, devastating service and unpitying self-denial...Rather than fulfilling his ideal of the Self, he decides 'to become empty, to become empty of thirst, desires, dreams, pleasure and sorrow ---to let the self die, to experience the peace of empty heart, to experience pure thought ...

when all the passions and desires were silent, then the last must awaken...,<sup>29</sup>

But of course, in order to become 'empty', one has to have a filling up. Siddhartha's example of being blessed by all imaginable material and spiritual good and the consequent renunciation stands out true to this. Iqbal has a similar convincing thesis in this regard:

Ho sadaqat ke liye jis dil main marnay ki tarap pehlay apnay paikar i khaki main jaan paida karay! 30

(Whoever desires to die on the cross of truth, must let the life be infused into his body first.)

Siddhartha's disinterestedness in the known forms of religion and religious teachings is evident at several points in the novel. For example, when he makes up his mind to leave the Samanas, he tells Govinda: 'I have become distrustful of teachings and learning and that I have little faith in words that come to us from teachers.'<sup>31</sup>

Now this is very well related to Hesse's own experience as a protestant. He himself has suggested that his Siddhartha is a modern day protestant and that nothing in the novel is to be read in isolation.<sup>32</sup>

Siddhartha does not stay with the Gautam. He enjoys Buddha's sense of achievement, his unfading light and his invulnerable peace. There are so many hundreds of people that travel far and wide to hear Buddha speak. But Siddhartha has no such craving. His deep vision has provided him enough of the teaching through the unspoken word. He can see: '... that in every joint of his every finger of his hand there was knowledge; they spoke, breathed, radiated truth.'<sup>33</sup>

Govinda as a fellow pilgrim, is a man of smaller vessel. His measure is filled up very easily. He wants to settle down when and where he has a sense of fulfillment and thus represents those people who wish to take root at a given place and continue the vegetable life. For Siddhartha the journey is never ending. For him the destinations are meaningless.

Guzar ja aql se aagay ke ye noor Charagh-i-raah hay, manzil nahin hay!<sup>34</sup>

(Walk across the logic for this is just the light of the street lamp and not that of the destination.)

#### Taking Departure from Lord Buddha

Siddhartha is bold enough to request Lord Buddha for an exclusive hearing and at this point Hesse gives us his understanding of the gist of Buddha's ontological teachings. Siddhartha recalls that the world is a complete and unbroken chain, linked together by cause and effect. There is a complete coherence, no loopholes, clear as crystal, neither dependent on chance, nor on gods. He says, '... according to your teachings, this unity and logical consequence of all things is broken in one place. Through a small gap, there streams into the world of unity something strange, something new, something that was not there before and that cannot be demonstrated and proved.'35

Buddha in the novel seems to have reached the point of equilibrium. He is at rest. Siddhartha must go on. In Iqbal's words:

Aati thi koh say sada raz ihayaat hay sakoon Kehta tha moor i natwaan, lutf-i-kharaam aur hay! 36

(The firm hill declared that the secret of life was rest but the feeble ant was of the view that the secret lies in motion.)

One is intent on observing *rest* and the other wished to undergo *motion* while the ultimate goal of both is the same. This contrast in the conclusions of the master of the path and the wayfarer as evident in Hesse's work may also refer to the differing cosmological views of the philosopher scientists particularly those working in the domain of theory of relativity.

Under the auspices of relativity, we understand the states of motion and rest with reference to certain perspectives. The light emitting from a source and falling upon a body are apparently both a simultaneous phenomenon and if both the source and the object are stationary from our point of view the impact of the light beam and the glow that it produces would also be fixed and stationary. We know from our common sense that if the light has travelled a certain distance, it cannot be stationary but if we measure the photon velocity at any given instant, the smaller the unit of time we take, the smaller would be the speed. Till at the smallest of all units of time, the particle would be at rest but we know that the great speed of the photon evades all such measurement and a distance of say, a meter is covered in no time. <sup>37</sup>

This simultaneity is what we understand as wholeness and oneness just like a room illuminated with electric light is bright in all the corners but any erect object can produce a shadow whose direction would determine the angle at which the light is travelling. But this is the enigma of the physical world.

In the realm of spiritual existence, such formulae hold but little importance. Rest and movement are all relative in the physical world, in the world of truth these are meaningless. According to Lao Tse, what cannot be found in motion, will be found in rest. <sup>38</sup>

The bifurcation that Hesse has affected between Buddha and Siddhartha, on the one hand might appear to be a mistake in understanding of the historical position but owing to the amount of interest and knowledge based on research with his physical presence in the areas of Buddhist learning and his being in contact with the masters of this spiritual science, Hesse cannot be charged with such a mistake. Hesse has divided one personality into two to determine the dimensions of oneness which could not be ascertained otherwise. An ocean can only exist if there are waves in it and since the wholeness is constituent of unity, it is the wave that makes the ocean flow. Still another idea of the philosophy is that those who do not become a part of the ocean can never understand the reality of life. Iqbal says in his Persian poem Zindagi-o-Amal:

Sahil e uftada guft, garchay bassay zeestam Haich na maloom shud aah ke man cheestam Mauj e ze khud rafta e taiz kharameed o guft, Hastam agar me rawam, gar na rawam neestam <sup>39</sup>

(The tired sea shore lamented: Though I have lived so long, alas I know not yet what the reality of my existence is! A wave rose up out of itself quickly and replied: I exist if I move, and if I do not, I am naught.)

Iqbal continues with this theme at other places and his final conclusion is that movement and travelling is the secret of life..

Faraib-i-nazar hay sakoon o sabaat Tarapta hay har zarra e kainaat <sup>40</sup>

(It is but an illusion that something is moving and another is at rest. Every atom in the universe quivers and vibrates.)

He declares this movement to be at the heart of learning even the esoteric truths that the mystic sages of all ages have craved to learn.

Buddha talks to Siddhartha about salvation from suffering and moving away from the life of suffering and desires. They talk at length but both of them know that words cannot decide the riddle of the heart that defies reason. Hesse tells us that in the final moment of their meeting, Buddha smiles with an imperturbable brightness and friendliness and then looking steadily at his face, he dismisses Siddhartha with a gesture that is hardly visible to the eye.<sup>41</sup>

Thus Siddhartha ultimately separates himself from rest and decides to step into the phenomenal world so as to be able to suggest a philosophy which is free of imperfections and flaws, a plausible and dependable philosophy in harmony with the great scheme of things.

The Buddha in *Dhamaapada* says of *Nirvana* that it is the highest happiness or in other words, something above happiness. This happiness is an enduring, transcendental happiness integral to the calmness attained through enlightenment or Bodhi, rather than the happiness derived from impermanent things. In other words, the knowledge accompanying Nirvana is Bodhi.

The Buddha explains Nirvana as 'the unconditioned' or asankhata mind... a mind that has come to the point of perfect lucidity and clarity due to the cessation of the production of the volitional formations. This is the condition of Amaravati or deathlessness. It produces wholesome Karma and finally allows the cessation of Karma with the attainment of Nibbana. Otherwise a Being would keep wandering through the impermanent and suffering generating realms of desire, form and formlessness, collectively termed Samsara. 42

The modern logical philosophy and mathematical reasoning are incapable of certain potentialities of Truth as these originate from conventionally accepted assumptions that have not yet been tested outside the fixed paradigms of scientific enquiry. According to Allan Bishop:

"... it doesn't matter where you are, if you draw a flat triangle, measure all the angles with a protractor, and add the degrees together, the total will always be approximately 180 degrees ... because mathematical truths are abstractions from the real world, they are necessarily context free and universal.

But where do 'degrees' come from? Why is the total 180? Why not 200 or 100? Indeed, why are we interested in triangles and their properties at all? The answer to all these questions is, essentially, 'because some people determined that it should be that way.' Mathematical idea, like any other ideas, are humanly constructed. They have a cultural history.' 43

Alan Bishop refers to the anthropological literature that demonstrates the fact that the mathematics learnt in the contemporary schools is not the only mathematics that exists in the world. There are various cycles of numbers that are not based on ten. Counting can be done in other ways than 1,2,3...the finger count. This is fascinating as well as provocative for anyone imagining that theirs is the only system of counting and recording numbers.

Alan Bishop also refers to the conception of space whose unipolarity has restricted the sense perception of the modern mind. 'The conception of space which underlies the Euclidean geometry is also only one conception: it relies particularly on the 'atomistic' and 'object oriented' ideas of points, lines, planes and solids. Other conceptions exist such as that of Navajos where space is neither sub-divided nor objectified, and where everything is in motion.'44

Hesse must have in his mind the Sanskrit meanings of the two major names of Buddha 'the enlightened one': his clan name *Gautama* which is a state of rest between darkness and light and *Siddhartha*, which means 'he who achieves his aim' indicating movement. The two alternative names suggested in the Buddhist texts are also symbolically very relevant: He is referred to as Bhagavat the Lord and as he reportedly calls himself: *Tathagata* which means both one who has thus come and one who has thus gone. <sup>45</sup>

Through these two characters, the historical and the fictional, Hesse has presented his theory of destiny. It is about finding one's path, one's place in life, a place where one can 'fit' and experience self-actualization. He tells us that this process cannot or may not be completed overnight. Spiritual maturation requires the experience of years. One may come across many teachers but one must continue to travel. It is reported that Buddha's last words were, 'Work out your own salvation with diligence.

## The Duality Principle

Siddhartha's quest brings him to both extremes, living as a rich man of the world and living without any earthly possessions, living a sensuous life to the fullest standards of Kama Sutra. But in the end of all the vicissitudes, he walks his own path. Thus the novel is a good piece of spiritual-success literature for anyone who feels lost or confused not knowing what to do when everything to be done is muddled up and the only path clearly available the way to go back. The psychological impact

of the book is that we should listen to Siddhartha and then respectfully beg our leave and go our way.

Hesse tells us that Buddha, the Illustrious One is staying in the garden of Anathapindika, known as Jetavana in the town of Savathi. Like the story of Govinda, there is a very interesting and complicated scheme of things here:

Anathapindika according to the Buddhist legend was a wealthy business man who was one of Budddha's chief patrons and lay followers from Sravasti (Hesse's spellings slightly vary). He built a monastery for the community, known as Jetavana, in Sravasti a site at which Buddha spent the last twenty five rainy seasons of his ministry. Anathapindika saw the Buddha regularly, and bestowed so many gifts on the community that he was eventually reduced to poverty. <sup>47</sup>

If the mystical principle of 'kannak, kodi, kamni' 48 is to be fulfilled, then Siddhartha must also have a man of commerce in his story. Hesse brings forward the character of Kamaswami, the tradesman to highlight the mundane element in the exotic spiritual journey of Siddhartha. The name Kamaswami is also interesting: Kama which means desire or love or the god of love and Swami which means a Master or a spiritual teacher and is a word of great respect.

It is interesting to note that Kamala and Kamaswami enter his life simultaneously. Kamala's name itself seems made up of the root kama, the desire, the love, the god (dess) of love. The word Kama Sutra, the name of a famous Tantric Hindu manual of erotic love written in 300 A.D. also comes to the mind and since Siddhartha is there with Kamala to learn the art of love, the etymology of the names may be significant.

In conformity with the Kama Sutra principle of sexuality-spirituality coordination, Hesse describes the art of love that Siddhartha learns from Kamala with almost religious devotion. One is also reminded of the Chinese I-Ching principle of Yin and Yang: Yin and yang mean literally the "dark side" and the "sunny side" of a hill. In Chinese and much other Far Eastern thought, they represent the opposites of which the world is composed: light and dark, male and female, heaven and Earth, birth and death, matter and spirit. This is called a system of dualism, or two-sidedness.

The two forces yin and yang are believed to be complementary and contrasting principles. Each makes up for what the other lacks, and the wholeness of the world would be incomplete if there were a deficiency of

either. In other words, Yin is the feminine principle: the principle of darkness, negativity, and femininity in Chinese philosophy that is the counterpart of yang. And Yang is the masculine element: in Chinese philosophy, the principle of light, heat, motivation, and masculinity that is the counterpart of yin and is thought to exist along with yin in all things. <sup>50</sup>

The symbol suggests the two opposite principles or forces that maintain the balance of life. But for Siddhartha, the attainment of this balance is not that easy. He has to follow a certain course of action, a whole ritual before he becomes Yang.

Kamala is ready to accept Siddhartha but only with the condition of his involvement in business of the world. Perhaps by putting this condition, she is trying to cure the Samana from the forest of his remaining links with the previous life. To understand Kamala-Siddhartha eroto-spiritual relationship, we have to go beyond the generally understood libidinousness. The softness of their approach and the experience of togetherness and then the lesson of mutual appreciation and thanksgiving seem to be the training of 'psychic energy' as Jung calls it, corresponding to the 'elan vital': the vital urge of Bergson. <sup>51</sup>

Hesse has made the Kamala-Siddhartha relationship more graphic and illustrated and has depicted it as a turning point in his life because the novel is meant for the modern audience for whom the mechanization and dehumanization of the human sexuality has created certain prejudices that amount to the negation of higher sentiments.

This is in line with the Eastern mystical sensibility that the *ishq-i-haqiqi* or the Divine Love can only be understood when a person has some exposure to or experience of *ishq-i-majazi* the mundane love. According to the pantheistic philosophy the universe is composed of egos. There is a rising note of egohood. Out of the combination of minor egos, new forms of higher egos emerge. There are physical egos, plant egos, animal egos and human egos. Even the whole universe is also the Ego, the supreme and all comprehensive ego viz. God. God is the ultimate Duration and ultimate Reality. <sup>52</sup>

One way or the other Siddhartha is passing through the process of transmigration of the soul just like he has experienced the metamorphosis when he perfects his Samana discipline in the second chapter of the book.

The feel of the money, the confidence of the craft, the capability of winning and the spiritual fruits of his previous training, as Siddhartha himself declares to Kamaswami, 'I can think, I can wait, I can fast.', all

join together and make his personality just ripe enough for the next lesson that awaits him on the journey. This time it epitomizes itself in the form of Kamala.

"You are Kamala and no one else, and within you there is a stillness and sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself just as I can... I am like you. You cannot love either...perhaps people like us cannot love. Ordinary people can — that is their secret." 53

Siddhartha must go on. He is in no hurry to reach anywhere. In fact he has to go nowhere. And yet he must go because the continuity cannot be halted. Journeying is all important. Movement is life. Stagnation is death. This is the point where he leaves the world of Sansara. Never to return.

Omer Khayaam says something of the same effect:

Dear love, when you are free to slough your skin and become naked spirit, soaring far across God's Empyrean, you will blush that you lay cramped so long in body's goal. 54

Next time we see Siddhartha, he is wandering by the river. Flowing water, the pure and the purifying water. 'He looked down and was completely filled with a desire to let himself go and be submerged in the water. A chilly emptiness in the water reflected the terrible emptiness of his soul... might the fishes devour him, this dog of a Siddhartha...' 55

Out of this self-abasement, came the recognition, after the constriction, the release. Siddhartha experienced the right understanding. When Siddhartha finally moves away from Sansara, he walks up to the river. It is the same river that had led him to Sansara some years back. His crossing the river was one journey, one conscious activity, a volitional activity and therefore an act of Karma. His stay out there was another journey, another Karma. One thing would lead to another. The retributive appropriation of every deed would affect automatically and would be determined by the nature of the deeds done. Buddhists believe that any volitional act is Cetana. But the ultimate cetana is the search for Moksha, the enlightenment.

In SIDDHARTHA, this has been symbolically shown in the last chapter and on the very last page, when we see Govinda with tears in his eyes, realizing, understanding and then prostrating before Siddhartha while the latter sits in samadhi with a complete resolution of purpose and fulfillment in an absolute peace.

This is the moment when Siddhartha, to speak in Buddhist discourse, undergoes anatman, literally meaning "not-self". Buddha, after his

Nirvana had asserted that something pure, subtle and eternal like the Atman could not associate with something impure, gross and impermanent like the body. Buddha according to this tradition would be the individual who can put an end to the entrapment in the cycle of perpetual rebirth in samsara. For the general masses, it is good to observe the ritual practices, community worship and preaching and teaching of the faith and belief systems. But for those who cannot slip their questions under the carpet, new dimensions, new horizons and new vistas are required. They attain to the highest knowledge and yet they desire more.

Religious truths can be known and understood and even conveyed but the mystical experience can only be gone into. It is not like diving into the sea and then surface as soon the oxygen ends. It is to dig through the sea bed and pour into the unfathomable depths. No reports are to be conveyed back to the headquarters, for there is none out there. It is the search of the spiritual headquarter and there are no witnesses required.

Siddhartha did it the way Socrates, his contemporary did it, by questioning into the depths of soul. At every step they took, they went by the path of agnostics. 'One thing only I know, and that is that I know nothing.' It is said that philosophy begins when one learns to doubt. And the fit targets of the doubt are usually the cherished beliefs and axioms and platitudes. Socrates famously said: *gnothi seauton*: Know thyself. <sup>56</sup>

Earlier philosophers like Thales and Heraclitus, Zeno, Pythagoras and Empedocles etc. who sought for the *physis* or nature of external things, the laws of the material and measureable world. But Socrates was of the view that there is a subject greater than the birds and trees and stars, and that is man's mind, the study of what man is and what can he become. So he set himself up in exploring the human soul and tried to question the assumptions and certainties. <sup>57</sup>

Siddhartha journey seems to be a cyclic one. He is going round and round, making discoveries and then entering into the wider orbits to live through more intensely. Like all the wayfarers of the mystical and philosophical nature, he seems also to be looking for something that is eternally good. He seems to defy and ultimately break down the principles of rest and motion.

When he is offered to finally rest at Jetavana by the most illustrious Buddha, he decides to be in motion, and when he chooses to leave kamala and Kamaswami and everything that belongs to him in the daily movement and carries on with a journey that might never have ended, he

meets the river and then takes to rest and the rest is so absolute that even Vasudeva cannot continue with him and he leaves for the woods. This restlessness and agitation is perhaps the cause of all change and transformation that we experience around us. As Iqbal had said:

Sakoon Muhaal hay qudrat ke karkhanay main Sabaat aik taghayyur ko hay zamaanay main <sup>58</sup>

(The absolute rest is impossible within the realm of nature. The only thing consistent in the universe is inconsistency.)

We see that Hesse has portrayed Siddhartha as a great intellectual. He never says that he has some doubts about the religion. He is just looking for something very good. In words of Baruch Spinoza (1632-1677):

After experience had taught me that all things that frequently take place in ordinary life are vain and futile, and when I saw that all things that I feared, and which feared me, had nothing good or bad in them save in so far that the mind was affected by them; I determined at last to inquire whether there was anything which might be affected to the exclusion of all other things; I determined, I say, to inquire whether I might discover and attain the faculty of enjoying throughout eternity continual supreme happiness...<sup>59</sup>

It is only that Siddhartha, like Hesse himself wanted to rise to the possibility of the happiness of the intellectual love of God. And that God for him was not out there:

Wohi asl-i-makan-o-lamakan hay Makaan kiya shay hay? Andaaz-i-bayaan hay khizar kiyoon kar bataay kiya bataay Agar mahi kahay darya kahaan hay <sup>60</sup>

(It is He who is the reality of time and space. And what is temporality except a way of describing an experience! How would a spiritual guide answer the riddle if a swimming fish should want to know the address of the water?)

Buddhism affirms time as progressing in a circular fashion, referred to as the Wheel of Samsara, with rebirth anticipated at the end of each successive life. At the same time it seeks to break this system and in doing so it goes beyond religion. Gautama Buddha taught a way of life devoid of authority, ritual, speculation, tradition, and the supernatural. He stressed on intense self-effort. His last words before he died at the age of 80 were: Work out your own salvation with diligence. <sup>61</sup>

On the one hand it accounts for Hesse's Siddhartha to separate himself from the Buddha and look for his own salvation and on the other hand it determines that destiny is a personal affair and has nothing to do with the outside influences. This idea is against the creation theory of the revealed religions and is closer to the pantheistic theory which is based on the idea that the world is not a different substance from God but the same substance in another form. How one, then become the many? For this answer we look to Plotinus (205-170 AD).

About the time Hesse wrote SIDDHARTHA, Plotinus was commonly read in post-war Europe with zeal owing to the fact that the intellectuals were looking for an esoteric explanation of life. According to Plotinus, the cosmos arises out of the One by a series of emanations, or descending steps. Each step in the emanation series is a step downward in point of value till passing through the sphere of Intelligence and World Soul, we enter the world of matter below which there is pure Non-being. 62

These words of Plotinus bear remarkable similarity with Siddhartha's words when he answers to Govinda'a question about the *real thing* and the *intrinsic thing*: 'If they are illusion, then I also am illusion, and so they are always the same nature as myself. It is that which makes them so lovable and venerable.' <sup>63</sup>

The texts of the Christian Mystics like Jan van Ruysbroeck as intertexts cannot be overlooked in this connection. In his book *The Adornment of the Spiritual Marriage*, he writes:

'For to comprehend and understand God above all similitudes, such as he is in Himself, is to be God with god, without intermediary, and without any otherness that can become a hindrance or an intermediary. ... Whosoever wishes to understand this, must have died to himself and must live in God, and must turn his gaze to the eternal light in the ground of his spirit, where the hidden truth reveals itself without means.' 64

It is almost what the Muslim Mystics mean when they say: mootoo qabla un tamoot: Die before you actually die i.e. the lesson of unity and oneness. But what happens when this union takes place? Can we continue with the physiology and psychology that we have or that an extra energy is restored to us, something transcendental?

In SIDDHARTHA, Buddha has experienced it, Siddhartha has experienced it, Govinda has experienced it through him, and so has Kamala and Vasudeva, but the words fail to describe it and a smile, an affirming confident and resolute smile, lifts the fog from the mystery of being. Only images can substitute it when Hesse provides us with the kaleidoscopic vision through the eyes of Govinda: 'He no longer saw the face of his friend Siddhartha. Instead he saw other faces, many faces, a long series, a continuous stream of faces – hundreds, thousands, which all came and disappeared and yet all seemed to be there at the same time, which all continually changed and renewed themselves and which were yet all Siddhartha.' 65

The search for this oneness and wholeness has been the central doctrine of Sufism. A sufi is a lover of Truth, of the Perfection of the Absolute. As the great Sufi mystic Jalal al din Rumi illustrates with his story of the elephant in the dark, the Truth can only be seen in the light of the Spiritual Path but the entirety of the Experience of Truth cannot be compromised.

According to his story an elephant belonging to a travelling exhibition had been stabled near a town where no elephant had been seen before. Four curious citizens, hearing of the hidden wonder, went to see if they could get a preview of it. When they arrived at the stable they found that there was no light. The investigation therefore had to be carried out in the dark. Individually touching its trunk, ear leg and back the four found the elephant to be a hosepipe, a fan, a pillar and a throne respectively.

None could form the complete picture; and of the part which each felt, he could only refer to it in terms of things which he already knew. The result of the expedition was confusion. Like the elephant, *Existence*, according to Sufi Cosmology, is like an unimaginable vast tapestry woven from the Divine qualities. Only by distancing ourselves from the surface immediately before us can we hope to find its meaning as well as our own place in the tapestry. <sup>66</sup>

We can compare this with the cosmology propounded by Bertrand Russell in his essay: The Ultimate Constituents of Matter from his book: *Mysticism and Logic*. The book was published in 1918 (four years before the publication of *SIDDHARTHA*) and due to the thrill that it had created, there is a probability that Hesse would also have had a look on it.

Russell conceives the world as consisting of a multitude of entities arranged in a certain pattern. The entities that are arranged are particulars and the pattern results from the relations of these particulars. According to

him series of such particulars that have the analogy of the notes in a symphony would make some wholes that he likes to call as logical constructions or symbolic fictions. According to him the analogues of the successive particulars would be regarded as specific states of one 'thing'. What he is trying to resolve is whether the object of sense is mental or physical and believes that a true theory of matter requires a division of things into time-corpuscles as well as into space-corpuscles. <sup>67</sup>

He further develops these particulars into perspectives and judges these with reference to time. 'The one all-embracing time' as he calls it. According to him, 'We may therefore define the perspective to which a given particular belongs as 'all-particular simultaneous with the given-particular, where simultaneous is to be understood as a direct simple relation, not the derivative constructed relation of physics. <sup>68</sup>

What Russell is trying to do is the same what Hesse is attempting in his fiction and what Buddha actually experienced and that is to develop a frame of mind that can take in the entire experience of life and synthesize it into one whole. The limited human mental perspective and the ontological necessity are two banks of the river and the experience of oneness is the flowing water that joins the two.

The water flowing in a river in a given instant might be determined as a moment but the moment itself is too weak to tie the flow of the river. Every moment there is a movement and the continuity can only be marked by perpetuity that defies momentarism. In the history of Islamic philosophy, it is known as *inna al-aarad la yabqa zamanayn* which means: No accident remains in existence for two units of time. <sup>69</sup>

Ibn 'arabi goes one step further when he says that there is absolutely nothing in the world, be it a substance or an accident, remaining in existence for more than one minute. Since accidents must inhere in substances, all the accidents are the accidents of the ultimate and only self-subsistent Substance which is none other than the Absolute. All existents in the world – whether so called substances or the so called accidents – are in reality accidents that appear and disappear on the surface of the Ultimate Substance, just like innumerable buubles that appear and disappear on the surface of water. Ibn 'Arabi concludes: inna al-alam kulla-hu majmu a'rad, 'The world in its entirety is a whole composed of accidents.' <sup>70</sup>

But even if this Aristotelian 'substance-accident' terminology is admitted, it remains to be seen if the Absolute is above such categorization or not. It

also remains to be answered if the being of the creation and the creator are the same or hierarchical. The flowing river, although the beginning and the terminating ends may not be visible, or they may not be there at all, is usually seen to have a certain direction. Iqbal solves this enigma beautifully when he says:

Khirad hui hay zaman o makan ki zunnari Na hay zaman na makan la ilaha illallah <sup>71</sup>

(The intellect has become acquiescent to time and space. There is nothing as time and space except Allah!)

Hesse seems deeply impressed by the similar ancient philosophy of Tao when Siddhartha tells Govinda:

'... I am telling you what I have discovered. Knowledge can be communicated, but not wisdom. One can find it, be fortified by it, do wonders through it, but one cannot communicate and teach it.' 72

At this point we can clearly see the echo of Tao-te Ching:

'The Tao is abstract and therefore has no form it is neither bright in rising nor dark in sinking cannot be grasped, and makes no sound. Without form or image without existence the form of the formless, is beyond defining cannot be described and is beyond our understanding. It cannot be called by any name. Standing before it, it has no beginning, even when followed, it has no end. In the now, it exists; to the present apply it, follow it well, and reach its beginning.' 73

Coming back to the image of the River, one finds that the river flows in a cyclic way. The water-cycle moves unerringly and continuously from vapours to clouds and from clouds to rain, from streams and lakes to the rivers and from the rivers and tributaries to the seas and oceans, and then to the vapours again: the beginning culminates into an end and the end becomes the beginning. This has been felt by the poet philosopher Ghalib as well when he says:

Na tha kutcch to khuda tha, kutcch na hota to khuda hota Duboya mujh ko honay ne, na hota main to keya hota <sup>74</sup>

(When there was *nothing*, there was *God* and so, had there been *nothing*, there would still have been *God*. *Being* is the only flaw in us, for had there been no *being*, there would still have been God.)

At another place he says,

## Asl-i-shahood-o-shaahid-o-mashhood aik hay Hairaan hoon phir mushahida hay kis hisaab main <sup>75</sup>

(The reality of manifestation, he who witnesses manifestation and that which is manifested are all one. I am surprised, then, at the process of the witnessing itself.)

Everything comes to full circle. But Hesse's Siddhartha, in line with the historical sage Buddha, has done away with gods as external manifestations. Prior to his search, the Hindu pantheon with its elaborate range of gods, avatars, demons, heroes and villains had enthralled millions who were flabbergasted rather than impressed by the fertility festivals and divinations.

Both, the historical Buddha and the fictional Siddhartha believe that if religion is dependent on our cyclical obligations with reference to the points that we are at in the eternal circle of the wheel or *chakra*, then, if the different gods make very different demands from us, our practices, however hard we may try, would seldom ensure the harmony without which there can be no peace. And without peace, there would be no religion and therefore the philosophy of the religion in Buddhism is *Dharma* reflective of those doctrines deemed by Buddha to be essential for practice leading to the eradication of suffering and the end of rebirth. It further elaborates that each individual should put his faith in the *samgha*, the community of the noble person (*arya pudaglas*) who have attained at least the first stage on the path. <sup>76</sup>

Throughout the novel, there is no noise about God. Whenever a character, including Siddhartha and Gautama Buddha reach the verge of divine light, they go silent and a smile is spread about their lips. Is it a mark of atheism or pantheism, a cold rationalism or a very special case of divine transcendence?

According to Peter Harvey, the spiritual quest in Buddha's day was largely the identification and liberation of a person's true self i.e. Atman and this was postulated as a person's permanent inner nature, the source of true happiness and the autonomous inner controller of action. In Jainism this was known as *jiva* or 'life principle'. But Buddha went beyond this idea. According to him anything subject to change, anything not autonomous and totally controllable by its own wishes, anything subject to the disharmony of suffering, could not be such a perfect *true self*.

Heinrich Dumoulin has found that the theme of transcendence emerges more richly in Buddhism than what can be easily comprehended. A characteristic of the tradition is to use *negation* as a cipher of the transcendent. Dumoulin calls it negative theology. According to the tradition of *Madhyamika*, the wayfarer has to experience emptiness 'sunyata' which is not annihilation. The emptiness is supposed to be unhindered, omnipresent, without differentiation, wide open, without appearance, spotlessly pure, unmoved, without coming to be or passing away, without being, empty of emptiness and without possessions. <sup>77</sup>

Lao Tze refers to it as *Cleaning the dark Mirror*: 'Maintaining unity is virtuous for the inner world of thought is one with the external world of action and of things. The sage avoids their separation by breathing as the sleeping babe and thus maintaining harmony.' <sup>78</sup>

## The River as a Symbol of Unity and Oneness

Hesse very cleverly picks up the imagery of the river to describe this universal harmony and he takes us to witness a strange and silent world where Vasudeva and Siddhartha are ritualistically practicing listening to the river:

I reviewed my life and it was also a river, and Siddhartha the boy, Siddhartha the mature man and Siddhartha the old man were only separated by shadows, not through reality. Siddhartha's previous lives were also not in the past, and his death and his return to Brahma are not in the future. Nothing was, nothing will be, everything has reality and presence. They both listened silently to the water, which to them was not just water, but the voice of life, the voice of Being, of perpetual Becoming. <sup>79</sup>

Listening silently to the river is not just an allusion to ordinary contemplation. The river is fluid in both shape and existence. The philosophers and scientists have long thought about the structure of the Universe and they have elucidated a cosmic structural fluidity that is flat like a river. 80

Stephen Hawking's talk about the Uncertainty principle of Quantum Mechanics implies that certain pairs of quantities, such as the position and velocity of a particle, cannot both be predicted with complete accuracy. Quantum Mechanics deals with this situation via a class of quantum theories in which particles do not have well defined positions and velocities but are represented by a wave.

These quantum theories are deterministic in the sense that they give laws for the evolution of the wave with time. Thus if we know the wave at one time, we can calculate it at any other time. The unpredictable, random element comes in only when we try to interpret the wave in terms of the positions and velocities of particles. But maybe that is our mistake: maybe there are no particle positions and velocities, but only waves. It is just that we try to fit the waves to our preconceived ideas of positions and velocities. The resulting mismatch is the cause of the apparent unpredictability.

It is a point where physics stops being the science of matter alone and becomes concerned with life itself. According to Hawking, if we do discover a complete theory, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. If we are able to find through the *anthropic principle*, why we and the universe exist then it would be the ultimate triumph of human reason- for then we would know the mind of God.

Hawking asserts that in nineteenth and twentieth centuries science became too technical and mathematical for the philosophers, or anyone else except a few specialists. In the backdrop of this scientific and philosophic enigma, Hesse's review of theology and its fictional version depending on the simple stylistic description to unravel the great mystery of the matter, mind and God is quite commendable and reinvigorating as far as the great quest for knowledge is concerned.

In Gita, Chapter 6, Lord Krishna tells Arjuna that *Yoga* is a *harmony* and when the mind of the Yogi is in *harmony* and finds rest in the Spirit within, all restless desires gone, then he is a *Yukta*, one with in God. <sup>111</sup>

When Hesse is sure that his readers have understood this sense of harmony, he takes us to the next esoteric truth and that is *oneness*. '... Siddhartha felt more and more that this was no longer Vasudeva... this motionless man was the river itself, that he was God himself; that he was eternity itself.' <sup>112</sup>

Taking Vasudeva to be a god is not without a history. In *adhiyai* (Chapter) 11 of *Bhagavad Gita*, Lord Krishna reveals his true reality to Arjuna. Let us read the following three verses in collocation:

Verse 38: Arjuna: thou God from the beginning, God in man since man was. Thou treasure supreme of this vast universe. Thou the one to be known and the Knower, the

final resting place. Thou infinite Presence in whom all things are.

Verse 49: Krishna: thou hast seen the tremendous form of my greatness, but fear not, and be not bewildered. Free from fear and with a glad heart see my friendly form again.

Verse 50: Sanjay: Thus spoke Vasudeva to Arjuna, and revealed himself in his human form. The God of all gave peace to his fears and showed himself in his peaceful beauty. 82

According to Dalai Lama, the unifying characteristic of all spiritual qualities of all religions is some level of concern for others' well being. He calls it sken-pen kyi-sem which literally means 'the thought to be of help to others'. When 'I' is there no more, the other would be everything. Time and space would be resolved into dimensionlessness. The transmigration of the soul would stop only to occur every moment. The concluding lines of the novel refer to this moment of absolute harmony. '... His countenance was unchanged after the mirror of the thousand-fold forms had disappeared from the surface.' 83

## Works Cited

- 1. English Translation Copyright © Peter Owen Ltd 1954 and published by Rupa & Co: New Delhi (2007).
- 2. Iqbal, Allama Muhammad. Falsafa o Mazhab: *Baal I Jibreel*, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.39
- 3. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa & Co. (2007). p.3
- 4. Sullivan, Bruce M. Hinduism (The A to Z) New Delhi: Vision Books (2004) p.87
- 5. Mascaro, Juan.(Trans.) The Bhagavad Gita, Middlesex: Penguin Books (1970)
- 6. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.3
- 7. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.4
- 8. Words in quotes taken from Lines, a poem by Emily Bronte.
- 9. Iqbal, Allama Muhammad: Ghazliyat 2-15: Baal i Jibreel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.39
- Iqbal, Afzal. Life and Work of Rumi, Lahore: Institute of Islamic Culture: (1964)
   p.120
- 11. Sheikh Sajjad (Ed.). Our Legendry Intellectuals, Lahore: PILAC: (2009) p.151

- 12. Dickinson, Emily. The Works of Emily Dickinson, Herfordshire: Wordsworth Editions Ltd. (1994)
- 13. Iqbal, Allama Muhammad: Nasim-i-Subh: Payaam-i-Mashriq, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.101
- 14. Shah, Bulleh. Kalam Bulleh Shah, Lahore: Packages Ltd. P.54
- 15. Hajweri, Syed Ali. (Trans.) Nicholson, Renold A. Kashf al Mahjub, Karachi: Darul Iahaat (1990) p.83
- 16. Abdullah, Muhammad Qureshi: Muqaddamah: Makatib-i-Iqbal banam Garami, Karachi: Iqbal Academy (1969) p.33
- 17. Om: The *Chandogia Upanishad* begins with a long discussion on the sound Om, where it is held to represent all sound, to be the essence of the Veda and the key to immortality and Union with Brahman.
- 18. Armstrong, Karen. Buddha, London: Phoenix Orion Books (2000) p.1
- 19. David-Neel, Alexandra. Yogden, Lama. The Secret Oral Teachings in Tibetan Buddhist Sects, Calcutta: Maha Bodhi Society of India (1971) p.81,83
- 20. Ibid.: nia nieun les despa: gone beyond suffering
- 21. Ibid. p.83
- 22. Ibid.
- 23. Dhammapada is one of the books of the Khuddaka Nikaya, the fifth major division of the Sutta Pitaka in the Pali Canon and is considered representing the original Buddhist doctrine.
- 24. It is very important to know the difference between *Brahman* and *Brahmin*. Hesse has also taken care of this distinction in this novel. *Brahman* means the one absolute God who is the originator of everything or the creator. And *Brahmin* is the one who has acquired the knowledge of the *Brahman* or *Brahma*, that is to say a spiritually enlightened man who has gone beyond the phantasmagoria of *Samsara*.
- 25. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.8
- 26. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.56
- 27. Hasmi, Jamila. Dasht-i-Soos, Lahore: Ferozsaons (1988) p.155
- 28. Advaita Vedanta: The nondualistic Vedanta tradition. For Advaita, the world and individual selves have only an illusory existence; they are not real in an ultimate sense as they are not permanent, and are only temporary manifestations due to ignorant misperception. Even the gods are regarded as temporary manifestations due to ignorance. With the attainment of the knowledge of reality, that is, knowledge of Braman and/or the Self, the knowledge that Brahman and the self are one, illusion ceases to have power to bind one and one is free of Samsara, the cycle of rebirth and suffering.
- 29. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). pp.11-12

- Iqbal, Allama Muhammad. Khizar i Rah: Bang-i-Dara, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.259
- 31. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.19
- 32. Hesse, Hermann. 'My Faith'
- 33. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). pp.23-24
- Iqbal, Allama Muhammad. Rubayaat : Baal-i-Jibreel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.84
- 35. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.27
- 36. Iqbal, Allama Muhammad. Talba Aligarh College ke Naam: Bang-i-Dara, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.115
- 37. From F.H. Shu, *The Physical Universe* (1982); Sausalito CA: University Science Books
- 38. Lao Tse: Tai te Ching
- Iqbal, Allama Muhammad. Zindagi-o-Amal: Pyaam-i-Mashriq, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.128
- 40. Iqbal, Allama Muhammad. Saaqi Nama :Baal-i-Jibreeel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.126
- 41. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). p.29
- 42. Wikpedia article on Nirwana www.wikipedia.org
- 43. Bishop, Alan. 'Western Mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism' via Ashcroft, Bill. et al (eds.) The Post-Colonial Reader, p.71
- 44. Ibid. p.72
- 45. "Buddha." Encyclopaedia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, (2009)
- 46. Seth, Monika. Buddhism (All About) The Religion of Peace, New Delhi: Goodwill Publishing House (2004)
- 47. Prebish, Charles S. The A to Z of Buddhism, New Delhi: Vision Books (2003) p.43
- 48. Shah, Bulleh. Our Legendry Intellectuals, Lahore: PILAC (2009) p.255 Sullivan, Bruce M. (the whole verse reads: Kanak, Kody, Kamni teenon koh talwaar/ aayaa sen jis baat ko, bhool gaey woh yaar: Lifetime's provisions, wealth, and the beautiful women have slaughtered you like a sword. That's how you forgot the purpose for which you came to this world.)
- 49. The A to Z of Hinduism, New Delhi: Vision Books (2003) p.215
- 50. 'Yin and Yang' from Microsoftt® Encarta DVD ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.

- 51. Ellis, Havelock. Psychology of Sex, London: Pan Books (1967) p. 79
- 52. Haque, Dr. Intisar-ul-. *Philosophy of Religion*, Lahore: Ferozsons Ltd. (1991) p. 225-226
- 53. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007). pp. 59-61
- 54. Graves, Robert. Shah, Omar Ali. *The Rubaiyyat of Omar Khayaam*, Middlesex: Penguin Books (1972) No.47 p. 54
- 55. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p. 72
- 56. Stace, Walter T. The Teachings of the Mystics, New York: Mentor Books (1960) p.89
- 57. Durant, Will. The Story of Philosophy, Rawalpindi: Services Book Club (1985) p. 5
- 58. Iqbal, Allama Muhammad, 'Sitara': Bang-i-Dara, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.148
- Durant, Will. The Story of Philosophy, Rawalpindi: Services Book Club (1985)
   p.126
- 60. Iqbal, Allama Muhammad. Baal-i-Jibreeel, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.86
- 61. Seth, Monika. Introduction: Buddhism (All About) The Religion of Peace, New Delhi: Goodwill Publishing House (2004)
- 62. Inge, W. R. The Philosophy of Plotinus, New York: Longmans, green & Co 3rd ed. (1929)
- 63. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.117
- 64. Ruysbroaeck, Jan Van. The Adornment of the Spiritual Marriage, trans. Dom, Wynschenck C. A. London: J. M. Dent & Sons (1916) pp. 185-186 via Stace, Walter T. The Teachings of the Mystics, New York: Mentor Books (1960) pp. 162-163
- 65. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.119-120
- 66. Waley, M. I. Sufism: *The Alchemy of the Heart*, San Francisco: Chronicle Books (1993) pp.22-23
- 67. Russell, Bertrand. Mysticism and Logic, London: George Allen and Unwin (1986) pp.125
- 68. Ibid.
- 69. Izutsu, Toshihiko. Creation and the Timeless Order of Things, Lahore: Suhail Academy (2005) pp.168-170
- 70. Ibid.

- 71. Iqbal, Allama Muhammad. 'La ilaaha illallah' Zarb-i-Kaleem, Lahore: Gulam Ali and Sons Publishers (1975) p.15
- 72. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.114
- 73. Trans. By Rosenthal, Stan. *The Tao Te Ching*: Electronic copy is available at: <a href="http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/ttcstan3.htm">http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/ttcstan3.htm</a>
- 74. Ghalib, Mirza Asadullah, Divaan-i-Ghaalib, Lahore: Ferozsons (1990) p.29
- 75. Ibid. p.91
- 76. Dumoulin, Heinrich. (Trans. By O'Leary, Josweph S.) Understanding Buddhism, New York, Tokyo: WEATHERHILL (1994) p.31
- 77. Ibid. p. 118-123
- 78. The Tao Te Ching Trans. By Rosenthal, Stan. Chapter: 10
- 79. Hesse, Hermann. Siddhartha, New Delhi: Rupa a Co. (2007) p.88
- 80. "Cosmology." Britannica Student Library from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite. (2009).
- 81. Hawking, Stephen. A Briefer History of Time, London: Bantam Press (2005) p.140
- 82. Mascaro, Juan. (Trans.) Ch. 6, Verse 16,18: The Bhagavad Gita, Middlesex: Penguin Books (1970) p.70
- 83. Gyatso, Tenzin. (The Dalai Lama). Ancient Wisdom, Modern World, Ethics for a new Millennium, London: Little, Brown and Company